

الكالما الكالما المواتات الموا

<u>مح</u>

سيالولاعلمعطعك

# فهرست

| 6  | نام:                                          |
|----|-----------------------------------------------|
| 6  | زمانهٔ نزول:                                  |
| 7  |                                               |
| 11 | د <b>کوع</b> ۱<br>سورة الحدید حاشیه نمبر: 1 ▲ |
| 14 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 1 ▲                   |
| 14 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 2 ▲                   |
| 17 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 3 ▲                   |
| 18 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 4 ▲                   |
| 18 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 5 ▲                   |
| 19 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 6 ▲                   |
| 19 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 7 ▲                   |
| 20 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 8 ▲                   |
| 20 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 9 ▲                   |
| 22 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 10 ▲                  |
| 22 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 11 ▲                  |
| 22 | سورة الحديد حاشيه نمبر: 12 ▲                  |

| سورة الحديد حاشيه تمبر: 13 ▲        |
|-------------------------------------|
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 14 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 15 ▲        |
| ركوع۲                               |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 16 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 17 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 18 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 19 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 20 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 21 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: <b>22</b> ▲ |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 23 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 24 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 25 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 26 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 27 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 28 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 29 ▲        |
| سورة الحديد حاشيه نمبر: 30 ▲        |

| شيه نمبر: 31 ▲ 31                                 | سورة الحديد حاثا |
|---------------------------------------------------|------------------|
| شيه نمبر: 32 ▲                                    | سورة الحديد حانا |
| شيه نمبر: 33 ▲                                    | سورة الحديد حا   |
| ثنيه نمبر: 34 ▲                                   | سورة الحديد حا   |
| شيه نمبر: 35 ▲                                    | سورة الحديد حانأ |
| 41                                                | رکو۴۳            |
| شيه نمبر: 36 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                  |
| شيه نمبر: 37 ▲                                    |                  |
| شيه نمبر: 38 ▲                                    |                  |
| شيه نمبر: 39 ▲                                    | سورة الحديد حا   |
| شيه نمبر: 40 ▲ 40                                 | سورة الحديد حاثا |
| شيه نمبر: 41 ▲                                    | سورة الحديد حان  |
| شيه نمبر: 42 ▲                                    | سورة الحديد حاث  |
| شيه نمبر: 43 ▲                                    | سورة الحديد حا   |
| شيه نمبر: 44 ▲                                    | سورة الحديد حا   |
| شيه نمبر: 45 ▲                                    | سورة الحديد حان  |
| شيه نمبر: 46 ▲                                    | سورة الحديد حانا |
| شير نمبر: 47 ▲                                    | سورة الحديد حانا |

| 52 |            | دكوع۴             |
|----|------------|-------------------|
| 54 | نمبر: 48 ▲ | سورة الحديد حاشيه |
| 54 | نمبر: 49 ▲ | سورة الحديد حاشيه |
| 54 | نمبر: 50 ▲ | سورة الحديد حاشيه |
| 54 | نمبر: 51 ▲ | سورة الحديد حاشيه |
| 54 | نمبر: 52 ▲ | سورة الحديد حاشيه |
|    | نمبر: 53 ▲ |                   |
| 56 | نمبر: 54 م | سورة الحديد حاشيه |
|    | نمبر: 55 ▲ | •                 |
|    | نبر: 56 ▲  | سورة الحديد حاشيه |
| 70 | نمبر: 57 ▲ | سورة الحديد حاشيه |

#### نام:

آیت 25کے فقرے وَانْزَنْنَا الْحَدِیْں سے ماخو ذہے۔

#### زمانهٔ نزول:

یہ بالا تفاق مدنی سورت ہے اور اس کے مضابین پر غور کرنے سے محسوس ہو تا ہے کہ غالباً یہ جنگ ِ احد اور صلح حدیدیہ کے در میان کسی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ وہی زمانہ تھا جب مدینہ کی مختصر سی اسلامی ریاست کو ہر طرف سے کفار نے اپنے نرغے میں اے رکھا تھا اور سخت بے رسوسامانی کی حالت میں اہل ایمان کی مشی ہم جم جماعت پورے عرب کی طاقت کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس حالت میں اسلام کو اپنے پیروں سے صرف جانی قربانی ہی در کار نہ تھی بلکہ مالی قربانی بھی در کار تھی، اور اس سورۃ میں اسی قربانی کے لیے پر زور ائیل کی جانی گئی ہے۔ اس قیاس کو آیت 10 مزید تقویت پہنچاتی ہے جس میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی جماعت کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ فتح کے بعد جو لوگ اپنے مال خرج کریں گے اور خدا کی راہ میں جنگ کریں گے وہ ان لوگوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو فتح سے پہلے جان و مال کی قربانیاں دیں۔ اور اس کی تائید حضرت انس گی وہ روایت کرتی ہے جسے ابن مر دویہ نے نقل کیا ہے اگئم یَانِ لِلَّذِیْنَ اَمَنُوْ آ اَنُ تَخْشَعَ قُلُو ہُھُمُ لِذِکْمِ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ نزول قر آن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان کو جھنجوڑ نے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حیاب سے اس کا زمانہ مزول قر آن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان کو جھنجوڑ نے والی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس حیاب سے اس کا زمانہ مزول قر آن کے آغاز سے 17 برس بعد اہل ایمان قراریا تا ہے۔

#### موضوع اور مضمون:

اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے۔ اسلام کی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں ، جبکہ عرب کی جاہلیت سے اسلام کا فیصلہ کن معر کہ برپاتھا، یہ سورۃ اس غرض کے لیے نازل فرمائی گئی تھی کہ مسلمانوں کو خاص طور مالی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا جائے اور بیہ بات ان کے ذہمن نشین کر ائی جائے کہ ایمان محض زبانی اقرار اور کچھ ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے دین کے لیے مخلص ہونا اس کی اصل روح اور حقیقت ہے۔ جو شخص اس روح سے خالی ہو اور خد ااور اس کے دین کے مقابلہ میں اپنی جان ومال اور مفاد کو عزیز تررکھے اس کا قرار ایمان کھو کھلا ہے جس کی کوئی قدر وقیمت خد اکے ہاں نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں تا کہ سامعین کو اچھی طرح یہ احساس ہو جائے کہ کس عظیم ہستی کی طرف سے ان کو مخاطب کیا جارہا ہے۔ اس کے بعد حسب ذیل مضامین سلسلہ وار ارشاد ہوئے ہیں؛

• ایمان کالازمی تقاضایہ ہے کہ آدمی راہِ خدامیں مال صرف کرنے سے پہلو تہی نہ کرے۔ ایسا کرنا صرف ایمان ہی کے منافی نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کیونکہ یہ مال در اصل خداہی کامال ہے جس پرتم کو خلیفہ کی حیثیت سے تصرف کے اختیارات دیے گئے ہیں۔ کل یہی مال دوسروں کے پاس خا، آج تمہارے پاس ہے، اور کل کسی اور کے پاس چلاجائے گا۔ آخر کار اسے خدا ہی کے پاس دہ جانا ہے جو کا ئنات کی ہر چیز کاوارث ہے۔ تمہارے کام اس مال کا کوئی حصہ اگر آسکتا ہے توصرف وہ جسے تم اپنے زمانہ تصرف میں خدا کے کام پر لگا دو۔

- خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینا اگرچہ ہر حال میں قابل قدر ہے ، مگر ان قربانیوں کی قدر و قیمت مواقع کی نزاکت کے لحاظ سے متعین ہوتی ہے۔ ایک موقع وہ ہو تا ہے جب کفر کی طاقت بڑی زبر دست ہو اور ہر وقت یہ خطرہ ہو کہ کہیں اسلام اس کے مقابلہ میں مغلوب نہ ہو جائے۔ دوسر ا موقع وہ ہو تا ہے جب کفر واسلام کی کفتمش میں اسلام کی طاقت کا پلڑ ابھاری ہو جائے اور اہل ایمان کو دشمنان حق کے مقابلہ میں فتح نصیب ہو رہی ہو۔ یہ دونوں حالتیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے یکساں نہیں ہیں۔ اس لیے جو قربانیاں ان مختلف حالتوں میں دی جائیں وہ بھی اپنی قیمت میں برابر نہیں ہیں ۔ جو لوگ اسلام کے ضعف کی حالت میں اس کو سربلند کرنے کے لیے جانیں لڑ ائیں اور مال صرف کریں ان کے در جہ کو وہ لوگ نہیں بہتی جو اسلام کے غلبے کی حالت میں اس کو مزید فروغ دینے کے لیے جان و مال قربان کریں۔
- راہ حق میں جو مال بھی صرف کیا جائے وہ اللہ کے ذمے قرض ہے ، اور اللہ اسے نہ صرف ہے کہ کئی گنا
   بڑھا چڑھا کر واپس دے گا بلکہ اپنی طرف سے مزید اجر بھی عنایت فرمائے گا۔
- آخرت میں نور انہی اہل ایمان کو نصیب ہو گا جنہوں نے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کیا ہو۔ رہے وہ منافق جو دنیا میں اپنے ہی مفاد کو دیکھتے رہے اور جنہیں اس بات کی کوئی پر وانہیں رہی کہ حق غالب ہو تا ہے یا باطل، وہ خواہ دنیا کی اس زندگی میں مومنوں کے ساتھ ملے جلے رہے ہوں، مگر آخرت میں ان کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، نور سے وہ محروم ہوں گے اور ان کا حشر کا فروں کے ساتھ ہو گا۔

- مسلمانوں کو ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا چاہیے جن کی عمریں دنیا پرستی میں بیت گئی ہیں اور جن
   کے دل زمانہ دراز کی غفلتوں سے پتھر ہو گئے ہیں۔ وہ مومن ہی کیا جس کا دل خدا کے ذکر سے نہ
   کھلے اور اس کے نازل کر دہ حق کے آگے نہ جھکے۔
- التّد کے نزدیک صدیق اور شہید صرف وہ اہل ایمان ہیں جو اپنامال کسی جذبہ ریا کے بغیر صدقِ دل
   سے اس کی راہ میں صرف کرتے ہیں۔
- دنیا کی زندگی محض چندروز کی بہار اور ایک متاعِ غرور ہے۔ یہاں کا کھیل کود، یہاں کی دلچسپیاں

  ، یہاں کی آرائش وزیبائش، یہاں کی بڑائیوں پر فخر، اور یہاں کا دھن و دولت، جس میں لوگ ایک

  دوسرے سے بڑھ جانے کی کوششیں کرتے ہیں، سب کچھ ناپائدار ہے۔ اس کی مثال اس کھتی کی سی

  ہے جو پہلے سر سبز ہوتی ہے، پھر زر دیڑ جاتی ہے اور آخر کار بھس بن کررہ جاتی ہے۔ پائیدار زندگی

  دراصل آخرت کی زندگی ہے جہاں بڑے نتائج نگلنے والے ہیں۔ تمہیں ایک دوسرے سے آگ نگلنے کی کوشش کرنی ہے توبیہ کوشش جنت کی طرف دوڑنے میں صرف کرو۔
- دنیامیں راحت اور مصیبت جو بھی آتی ہے اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے کے مطابق آتی ہے۔
  مومن کا کر داریہ ہوناچا ہیے کہ مصیبت آئے تو ہمت نہ ہار بیٹے ، اور راحت آئے تو اترانہ جائے۔ یہ
  توایک منافق اور کا فرکا کر دارہے کہ اللہ اس کو نعمت بخشے تو وہ اپنی جگہ پھول جائے ، فخر جتانے لگے ،
  اور اسی نعمت دینے والے خدا کے کام میں خرچ کرتے ہوئے خود بھی تنگ دلی دکھائے اور دو سرول
  کو بھی بخل کرنے کامشورہ دے۔
- الله نے اپنے رسول کھلی کھلی نشانیوں اور کتاب اور میز ان عدل کے ساتھ بھیجے تا کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور اس کے ساتھ لوہا بھی نازل کیا تا کہ حق قائم کرنے اور باطل کا سرنیجا کرنے کے لیے

طافت استعال کی جائے۔ اس طرح اللہ بیہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون لوگ ایسے نکلتے ہیں جو اس کے دین کی حمایت و نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس کی خاطر جان لڑا دیں۔ بیہ مواقع اللہ نے تمہاری اپنی ہی ترقی و سر فرازی کے لیے پیدا کیے ہیں ، ورنہ اللہ اپنے کام کے لیے کسی کامخاج نہیں ہے۔

• الله تعالیٰ کی طرف سے پہلے انبیاء آتے رہے جن کی دعوت سے پچھ لوگ راہ راست پر آئے اور اکثر فاسق ہے رہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے جن کی تعلیم سے لوگوں میں بہت سی اخلاقی خوبیاں پیدا ہوئیں، مگر ان کی امت نے رہبانیت کی بدعت اختیار کر لی۔ اب الله تعالیٰ نے محمہ سَلَّا اَلَیْمُ کو بھیجا ہے۔ ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے اور خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے ، الله ان کو اپنی رحمت کا دہر احصہ دے گا اور انہیں وہ نور بخشے گا جس سے دنیا کی زندگی میں وہ ہر ہر قدم پر ٹیڑھے راستوں کے در میان سید ھی راہ صاف دیکھ کر چل سکیں گے۔ اہل کتاب چاہے اپنے آپ کو اللہ کے فضل کا ٹھیکہ دار شبحتے رہیں، مگر اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے ، اسے اختیار ہے جسے چاہے اپنے فضل سے نواز دے۔

یہ ہے ان مضامین کا خلاصہ جو اس سورت میں ایک ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان ہوئے ہیں۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### دكوءا

سَبَّحَ يِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ يُحْيِوَ يُمِيْتُ ۚ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ١ هُوَ الْاَقُّ لَ وَ الْاَحِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ ۚ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ الله هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ لَيَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي الْأَرْضِوَمَا يَغُرُجُمِنُهَا وَمَا يَنُزِلُ مِنَ السَّمَا ءِوَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَمَعَكُمْ آيُنَ مَا كُنْتُمُ ۗ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ١ لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضِ ۗ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ ١ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ١ أَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَغُلَفِيْنَ فِيهِ فَالَّذِيْنَ الْمَنُوْامِنْكُمْ وَانْفَقُوْا لَهُمُ اَجُرَّكَبِيْرٌ ﴿ وَمَا نَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَلْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَلْ اَحَذَ مِيْشَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِةَ الْيَهِ بَيِّنْتٍ لِيُغْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْدِ وَإِنَّ الله بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١ وَ مَا نَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ لِلهِ مِيْرَاثُ السَّمُوتِ وَ الْاَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنْكُمْ مَّنَ انْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْح وَقْتَلَ أُولَيِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ ٱنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنِي ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ﴿

#### رکوع ۱

# اللہ کے نام سے جور حمٰن ور حیم ہے۔

اللہ کی تشیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسانوں میں ہے۔ 1 اور وہی زبر دست داناہے 2 ۔ زمین اور آسانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے ، زندگی بخشاہے اور موت دیتا ہے ، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی 3 ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا 4 ۔ اس کے علم میں ہے جو پچھ زمین میں جاتا ہے اور بھر گھ اس سے نکلتا ہے اور جو پچھ آسان سے اثر تا ہے اور جو پچھ اس میں چڑھتا ہے۔ 5 وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو 6 ۔ جو کام بھی تم کرتے ہواسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کورات میں داخل کرتا ہے ، اور دلوں کے چھے ہوئے رازتک جانتا ہے۔

ایمان لاؤاللہ اور اس کے رسول 7 پر اور خرچ کر و 8 ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے 9 جولوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے 10 ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ شمصیں کیا ہوگیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے حالا نکہ رسول شمصیں رب پر ایمان لانے کی وعوت و بر ہاہے 11 اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے 11 گرتم واقعی مانے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آ بیتیں نازل کر رہا ہے تا کہ شمصیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفق اور مہر بان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالا نکہ زمین اور آسانوں کی میر اث اللہ ہی کے لیے ہے۔ 13 تم میں سے جولوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کہی آسانوں کی میر اث اللہ ہی کے لیے ہے۔ 13 تم میں سے جولوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کہی

ان لوگوں کے برابر نہیں ہوسکتے جنہوں نے فتے سے پہلے خرج اور جہاد کیا ہے۔ان کا درجہ بعد میں خرج اور جہاد کیا ہے۔ان کا درجہ بعد میں خرج اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے اگر چہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں 14 ۔جو کچھ تم کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے 15 ۔ طا

Ontain han colu

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 1 🔺

لیعنی ہمیشہ کا ئنات کی ہر چیز نے اس حقیقت کا اظہار و اعلان کیا ہے کہ اس کا خالق و پر ور دگار ہر عیب اور نقص اور کمزوری اور خطا اور بر ائی سے پاک ہے۔ اس کی ذات پاک ہے، اس کی صفات پاک ہیں، اس کے افعال پاک ہیں، اور اس کے احکام بھی، خواہ وہ تکوینی احکام ہوں یا شرعی، سر اسرپاک ہیں۔ یہاں سَبَّحَ صیغہ ماضی استعال کیا گیا ہے، اور بعض دو سرے مقامات پر یُسَبِّحُ صیغہ مضارع استعال ہواہے جس میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم شامل ہے۔ اس کے معنی سے ہوئے کہ کا ئنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ اپنے خالق و رب کی پاک بیان کرتارہاہے، آج بھی کررہاہے، اور ہمیشہ کرتارہے گا۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 2 📐

اصل الفاظ ہیں میں المجوزی المحتی کی افظ می کو پہلے لانے سے خود بخود حَصر کامفہوم پیدا ہوتا ہے، لینی بات صرف اتن ہی نہیں ہے کہ وہ عزیز الحکے کیئی افظ می ہے، بلکہ حقیقت میے کہ وہی الیی ہستی ہے جوعزیز بھی ہے اور علیم بھی۔ عزیز کے معنی ہیں ایساز بردست اور قادر و قاہر جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے دنیا کی کوئی طافت روک نہیں سکتی، جس کی مزاحمت کسی کے بس میں نہیں ہے، جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنی ہی پڑتی ہے خواہ کوئی چاہے بانہ چاہے، جس کی نافر مانی کرنے والا اس کی پکڑسے کسی طرح نے ہی نہیں سکتا۔ اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو بچھ بھی کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کی تخلیق، اس کی تدبیر، اس کی فر مانروائی، اس کے احکام، اس کی ہدایات، سب حکمت پر مبنی ہیں۔ اس کے کسی کام میں نادانی اور حماقت و جہالت کا شائبہ تک نہیں ہے۔

اس مقام پر ایک لطیف نکتہ اور بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قر آن مجید میں کم ہی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ قوی، مقتدر، جبار اور ذوانتقام جیسے الفاظ استعال ہوئے ہیں جن سے محض اس کے اقتدارِ مطلق کا اظہار ہو تاہے ، اور بیہ صرف ان مواقع پر ہواہے جہاں سلسلہ کلام اس بات کا متقاضی تھا کہ ظالموں اور نافر مانوں کو اللہ کی پکڑسے ڈرایا جائے۔ اس طرح کے چند مقامات کو حجبور ٹر كرباقى جہاں بھى الله تعالىٰ كے ليے عزيز كالفاظ استعال كيا گياہے، وہاں اس كے ساتھ حكيم، عليم، رحيم، غفور، وہاب اور حمید میں سے کوئی لفظ ضرور لایا گیاہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر کوئی ہستی ایسی ہو جسے بے پناہ طاقت حاصل ہو مگر اس کے ساتھ وہ نادان ہو، جاہل ہو، بے رحم ہو، در گزر اور معاف کرنا جانتی ہی نہ ہو، بخیل ہو، اور بدسیر ت ہو تواس کے اقتدار کا نتیجہ ظلم کے سوااور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہاہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ جس شخص کو دوسروں پر بالانزی حاصل ہے وہ یا تو اپنی طافت کو نادانی اور جہالت کے ساتھ استعال کر رہاہے، یاوہ بےرحم اور سنگدل ہے، یا بخیل اور تنگ دل ہے، یابد خو اور بد کر دارہے ، طافت کے ساتھ ان بری صفات کا اجتماع جہاں بھی ہو وہاں کسی خیر کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ اسی لیے قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز کے ساتھ اس کے حکیم وعلیم اور رحیم وغفور اور حمید و وہاب ہونے کا ذکر لاز ماگیا گیاہے تا کہ انسان پہ جان لے کہ جو خدا اس کا ئنات پر فرمانروائی کر رہاہے وہ ایک طرف تو ایسا کامل اقتدار رکھتا ہے کہ زمین سے لے کر آسانوں تک کوئی اس کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتا، مگر دوسری طرف وہ حکیم بھی ہے،اس کا ہر فیصلہ سر اسر دانائی پر مبنی ہو تاہے۔ علیم بھی ہے،جو فیصلہ بھی کر تاہے ٹھیک ٹھیک علم کے مطابق کر تاہے۔رحیم بھی ہے،اپنے بے پناہ اقتدا کو بے رحمی کے ساتھ استعال نہیں کر تا۔ غفور بھی ہے، اپنے زیر دستوں کے ساتھ خر دہ گیری کا نہیں بلکہ چیثم یو شی و در گزر کامعاملہ کرتاہے۔وہاب بھی ہے،اپنی رعیت کے ساتھ بخیلی کانہیں بلکہ بے انتہافیاضی کابرتاؤ کر رہاہے۔اور حمید بھی ہے، تمام قابل تعریف صفات و کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں۔

قر آن کے اس بیان کی یوری اہمیت وہ لوگ زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو حاکمیت (Sovereignty) کے مسکے پر فلسفہ سیاست اور فلسفہ قانون کی بحثوں سے واقف ہیں۔حاکمیت نام ہی اس چیز کا ہے کہ صاحب حا کمیت غیر محدود اقتدار کامالک ہو، کوئی داخلی و خارجی طافت اس کے حکم اور فیصلے کو نفاذ سے روکنے ، یااس کو بدلنے ، یااس پر نظر ثانی کرنے والی نہ ہو ، اور کسی کے لیے اس کی اطاعت کے سواکوئی چارہ کار نہ ہو۔ اس غیر محدود اقتدار کا تصور کرتے ہی انسانی عقل لازماً یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایسا اقتدار جس کو بھی حاصل ہو اسے بے عیب اور علم و حکمت میں کامل ہو ناچاہیے۔ کیو نکہ اگر اس اقتدار کا حامل نادان ، جاہل ، بے رحم ، اور بدخو ہو تو اس کی حاکمیت سر اسر ظلم و فساد ہو گی۔ اسی لیے جن فلسفیوں نے کسی انسان، یا انسانی ادارے ، یا انسانوں کے مجموعے کو حاکمیت کا حامل قرار دیاہے ان کو بیہ فرض کرنا پڑاہے کہ وہ غلطی سے مبر اہو گا۔ مگر ظاہر ہے کہ نہ تو غیر محدود حاکمیت فی الواقع کسی انسانی اقتدار کو حاصل ہو سکتی ہے ، اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی باد شاہ، یا یارلیمنٹ، یا قوم، یا یارٹی کو ایک محدود دائرے میں جو حاکمیت حاصل ہو اسے وہ بے عیب اور بے خطاطریقے سے استعال کر سکے۔اس لیے کہ ایسی حکمت جس میں نادانی کا شائبہ نہ ہو اور ایساعلم جو تمام متعلقہ حقائق پر حاوی ہو، سرے سے پوری نوع انسانی ہی کو حاصل نہیں ہے کجا کہ وہ انسانوں میں سے کسی شخص یا ادارے یا قوم کو نصیب ہو جائے۔ اور اسی طرح انسان جب تک انسان ہے اس کا خود غرضی، نفسانیت، خوف، لا کچ، خواهشات، تعصب، اور جذباتی رضا وغضب اور محبت و نفرت سے بالکل پاک اور بالاتر ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ان حقائق کو اگر کوئی شخص نگاہ میں رکھ کر غور کرے تواسے محسوس ہو گا کہ قر آن اینے اس بیان میں در حقیقت حا کمیت کا بالکل صحیح اور مکمل تصور پیش کر رہاہے۔وہ کہتاہے کہ "عزیز " یعنی اقتدار مطلق کا حامل اس کا ئنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے ، اور اس غیر محدود اقتدار کے ساتھ وہی ایک ہستی ایسی ہے جو بے عیب ہے ، حکیم و علیم ہے ،رحیم وغفور ہے اور حمید و وہاب ہے۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 3 🔺

یعنی جب پچھ نہ تھا تو وہ تھا اور جب پچھ نہ رہے تو وہ رہے گا۔ وہ سب ظاہر ول سے بڑھ کر ظاہر ہے ، کیونکہ دنیا میں جو پچھ بھی ظہور ہے اسی کی صفات اور اسی کے افعال اور اسی کے نور کا ظہور ہے۔ اور وہ ہر مخفی سے بڑھ کر مخفی ہے ، کیونکہ حواس سے اس کی ذات کو محسوس کر نا تو در کنار ، عقل و فکر و خیال تک اس کی گئہ و حقیقت کو نہیں پاسکتے۔ اس کی بہترین تفسیر نبی صَلَّیْ ایک دعا کے بیہ الفاظ ہیں جنہیں امام احمد ، مسلم ، ترمذی ، اور بیہتی نے حضرت ابو ہریرہ سے اور حافظ ابو یعلی موصلی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ سے نقل کر ایک دیا ہے ۔

توہی پہلاہے، کوئی تجھ سے پہلے نہیں توہی آخرہے، کوئی تیرے بعد نہیں توہی ظاہرہے کوئی تجھ سے اوپر نہیں توہی باطن ہے، کوئی تجھ سے مخفی تر نہیں

انت الاول فليس قبلك شيء وانت الأخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قر آن مجید میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے لیے خُلُود اور اَبُدی زندگی کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بات کیسے نبھ سکتی ہے کہ اللہ تعالی آخر ہے، یعنی جب پچھ نہ رہے گا تو وہ رہے گا؟ اس کا جو اب خود قر آن مجید ہی میں موجو دہے کہ کُلُّ شَیْءِ هَالِكُ اِلَّا وَجُهَدُ (القصص 88)۔ یعنی "ہر چیز فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا"۔ دو سرے الفاظ میں ذاتی بقائسی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی ہے بابق رہے تو وہ اللہ کے باقی رکھنے ہی سے باقی ہے۔ اور اس کے باقی رکھنے ہی سے باقی رہ سکتی ہے، چیز باقی ہے بابق رہے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے ور نہ بذات خود اس کے سواسب فانی ہیں۔ جنت اور دوزخ میں کسی کو خُلُود اس لیے نہیں ملے گا کہ وہ بجائے خود غیر فانی ہے ، بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات ابدی عطافر مائے گا۔ یہی معاملہ فر شتوں کا بھی ہے خود غیر فانی ہے ، بلکہ اس لیے ملے گا کہ اللہ اس کو حیات ابدی عطافر مائے گا۔ یہی معاملہ فر شتوں کا بھی ہے

کہ وہ بذات خود غیر فانی نہیں ہیں۔ جب اللہ نے چاہا تو وہ وجود میں آئے، اور جب تک وہ چاہے اسی وقت تک وہ موجو درہ سکتے ہیں۔

## سورةالحديدحاشيه نمبر: 4 🛕

یعنی کائنات کا خالق بھی وہی ہے اور فرمانروا بھی وہی (مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن، جلد دوم،الاعراف،حواشی 41 تا دوم،الاعراف،حواشی 41 تا 15۔ جلد چہارم، کم السجدہ،حواشی 11 تا 15۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 5 🛕

بالفاظ دیگر وہ محض کلیات ہی کاعالم نہیں ہے بلکہ جزئیات کاعلم بھی رکھتا ہے۔ ایک ایک دانہ جو زمین کی تہوں میں جاتا ہے ، ایک ایک پتی اور کو نیل جو زمین سے بھو ٹتی ہے ، بارش کا ایک ایک قطرہ جو آسان سے گرتا ہے ، اور بخارات کی ہر مقدار جو سمندروں اور جھیلوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے ، اس کی نگاہ میں ہے اس کو معلوم ہے کہ کونسا دانہ زمین میں کس جگہ پڑا ہے ، تھی تو وہ اسے بھاڑ کر اس میں سے کو نیل نکالت ہے اور اسے پرورش کر کے بڑھا تا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ بخارات کی کتنی مقدار کہاں کہاں سے اٹھی ہے اور کہاں بینچی ہے ، تھی تو وہ ان سب کو جمع کر کے بادل بنا تا ہے اور زمین کے مختلف حصوں پر بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برسا تا ہے۔ اس پر ان دو سری تمام چیزوں کی تفصیلات کو قیاس کیا جا بانٹ کر ہر جگہ ایک حساب سے بارش برسا تا ہے۔ اس پر ان دو سری تمام چیزوں کی تفصیلات کو قیاس کیا جا سب پر اللہ کاعلم حاوی نہ ہو تو ہر چیز کی علیٰجدہ علیٰجدہ تدبیر اور ہر ایک کا انتہائی حکیمانہ طریقہ سے انتظام کسے ممکن ہے۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 6 🛕

یعنی کسی جگہ بھی تم اس کے علم ،اس کی قدرت ،اس کی فرماز وائی اور اس کی تدبیر وانتظام سے باہر نہیں ہو۔ زمین میں ، ہوا اللہ کو معلوم ہے کہ تم کہاں ہو۔ وہاں تنہاراز ندہ ہو نا بجائے خود اس کی علامت ہے کہ اللہ اس جگہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تمہاراول اگر دھڑک رہا ہے۔ تمہاراول اگر دھڑک رہا ہے۔ تمہاراول اگر دھڑک رہا ہے۔ تمہارا دل اگر دھڑک رہا ہے۔ تمہار دل اگر سانس لے رہے ہیں ، تمہاری ساعت اور بینائی اگر کام کر رہی ہے تو یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ کے انتظام سے تمہارے جسم کے سب کل پر زے چل رہے ہیں۔ اور اگر کسی جگہ تھی تمہیں موت آتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے بقاکا انتظام ختم کر کے تمہیں واپس بلالینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 7🔼

یہ خطاب غیر مسلموں سے نہیں ہے، بلکہ بعد کی پور کی تقریر پیہ ظاہر کررہی ہے کہ مخاطب وہ مسلمان ہیں جو کلمہ اسلام کا اقرار کر کے ایمان لانے والوں کے گروہ میں شامل ہو پچلے تھے، مگر ایمان کے تقاضے پورے کرنے اور مومن کا ساطر نر عمل اختیار کرنے سے پہلو تھی کررہے تھے۔ ظاہر ہے کہ غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ہی فوراً ان سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے مصارف میں دل کھول کر اپنی حصہ اداکرو، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم میں سے جو فتح سے پہلے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کرے گا اس کا درجہ ان لوگوں سے بلند تر ہو گاجو بعد میں یہ خدمات انجام دیں گے۔ غیر مسلم کو دعوت ایمان دینے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ انہائی۔ اس لیے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ انہائی۔ اس لیے فوائے کلام کے لحاظ سے یہاں امر نے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ انہائی۔ اس لیے کی صورت میں تو پہلے اس کے سامنے ایمان کے ابتدائی تقاضے پیش کیے جاتے ہیں نہ کہ انہائی۔ اس لیے فوائے کلام کے لحاظ سے یہاں امر نہیں الم ایک ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان کا

دعویٰ کرکے مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو سیجے دل سے مانو اور وہ طرز م عمل اختیار کروجو اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اختیار کرناچاہیے۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 8 🔺

اس مقام پر خرچ کرنے سے مراد عام بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ آیت نمبر 10 کے الفاظ صاف بتارہے ہیں کہ یہاں اس سے مر اد اس جد وجہد کے مصارف میں حصہ لینا ہے جو اس وفت کفر کے مقابلے میں اسلام کو سربلند کرنے کے لیے رسول اللہ صَلَا الله صَلَا الله عَلَا ضرور تیں اس وقت الیی تھیں جن کے لیے اسلامی حکومت کو مالی مدد کی سخت حاجت درپیش تھی ایک، جنگی ضروریات۔ دوسرے، ان مظلوم مسلمانوں کوسہارا دیناجو کفار کے ظلم وستم سے تنگ آ کر عرب کے ہر جھے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے اور آرہے تھے۔ مخلص اہل ایمان ان مصارف کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات پر اتنابو جھ ہر داشت کر رہے تھے جو ان کی طاقت اور وسعت سے بہت زیادہ تھا، اور اسی چیز کی داد اِن کو آگے آیات 10-12-18- اور 19 میں دی گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں کے گروہ میں بکثرت ا چھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ایسے موجو دیتھے جو کفرواسلام کی اس کشکش کو محض تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے اور اس بات کا انہیں کوئی احساس نہ تھا کہ جس چیز پر ایمان لانے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے پچھ حقوق بھی ان کی جان ومال پر عائد ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قشم کے لوگ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ ان سے کہا جار ہاہے کہ سیجے مومن بنو اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرو۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 9 🔼

اس کے دومطلب ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد بھی ہیں۔ایک مطلب بیہ ہے کہ جومال تمہارے پاس ہے بیہ دراصل تمہاراذاتی مال نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے۔ تم بذات خود اس کے مال نہیں ہو، اللہ نے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے بیہ تمہارے تصرف میں دیا ہے۔ لہذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف خلیفہ کی حیثیت سے بیہ تمہارے تصرف میں دیا ہے۔ لہذا مال کے اصل مالک کی خدمت میں اسے صرف

کرنے سے دریغے نہ کرو۔ نائب کا پیر کام نہیں ہے کہ مالک کے مال کو مالک ہی کے کام میں خرچ کرنے سے جی چرائے۔ دوسر امطلب بیہ ہے کہ بیہ مال نہ ہمیشہ سے تمہارے پاس تھانہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والاہے۔ کل بیہ کچھ دوسرے لو گوں کے پاس تھا، کچھر اللّٰہ نے تم کو ان کا جانشین بنا کر اسے تمہارے حوالہ کیا، کچر ایک وقت ایسا آئے گاجب بیہ تمہارے پاس نہ رہے گا اور کچھ دوسرے لوگ اس پر تمہارے جانشین بن جائیں گے۔اس عارضی جانشینی کی تھوڑی سی مدت میں ، جبکہ یہ تمہارے قبض و تصرف میں ہے ،اسے اللہ کے کام میں خرج کرو، تا کہ آخرت میں اس کامستقل اور دائمی اجر تمہیں حاصل ہو۔ یہی بات ہے جس کو نبی صَلَّالْتُنَا اللہ علیہ علی بیان فرمایا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو یو چھا بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشة في عرض كيامًا بقي الدكتِفُها" ايك شانے كے سوا يجھ نہيں بيا" فرمايا بقى كلها غير كتفها" ا یک شانہ کے سواساری بکری پچ گئی " یعنی جو کچھ خدا کی راہ میں صَر ف ہواوہی دراصل باقی رہ گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے بو چھایار سول اللہ کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ فرمایا آنُ تَصَدَّقَ وانت صحيح شحيح تخشى الفقر و تأمّلُ الغِنى، ولا تُبُهل حتّى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان\_" بيركه توصدقه كرے اس حال ميں كه توضيح و تندرست ہو، مال كى كمى كے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کمالینے کی امید رکھتا ہو۔ اس وفت کا انتظار نه کر که جب جان نکلنے لگے تو تو کھے کہ بیہ فلاں کو دیا جائے اور بیہ فلاں کو۔اس وفت تو بیہ مال فلاں کو جانا ہی ہے "۔ (بخاری و مسلم)۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا: یقول ابن ادمر مالى مالى، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت، او لبست فابليتَ، او تصدقت فامضيت؟ وما

سوی ذلك فذاهب و تار که للناس " آدمی کهتا ہے میر امال، میر امال - حالانکہ تیرے مال میں سے تیر ا حصہ اس کے سواکیا ہے جو تونے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پر اناکر دیا، یاصد قد کر کے آگے بھیج دیا؟ اس کے سواجو کچھ بھی ہے وہ تیر ہے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تو اسے دوسروں کے لیے جھوڑ جانے والا ہے " (مسلم)۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 10 🛆

یہاں پھر جہاد میں مال خرچ کرنے کو ایمان کالازمی تقاضا اور اخلاص فی الایمان کی ضروری علامت قرار دیا گیاہے۔بالفاظ دیگر، گویایہ فرمایا گیاہے کہ حقیقی اور مخلص مومن وہی ہے جو ایسے موقع پر مال صرف کرنے سے جی نہ چرائے۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 11🔼

یعنی تم یہ غیر ایمانی روش اس حالت میں اختیار کر رہے ہو کہ اللہ کار سول خود تمہارے در میان موجو دہے اور دعوت ایمانی تمہیں کسی دور دراز واسطے سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کے رسول کی زبان سے پہنچ رہی

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 12 🔼

بعض مفسرین نے اس عہد سے مراد اللہ کی بندگی کا وہ عہد لیا ہے جو ابتدائے آفرینش میں آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکال کر لیا گیا تھا۔ اور بعض دو سرے مفسرین نے اس سے مراد وہ عہد لیا ہے جو ہر انسان کی فطرت اور اس کی فطری عقل میں اللہ کی بندگی کے لیے موجو د ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا وہ شعوری عہد ہے جو ہر مسلمان ایمان لا کر اپنے رب سے باند ھتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک دو سری جگہ اس عہد کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

یادر کھو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو عطاکی ہے اور اس عہد و پیان کو جو اللہ نے تم سے لیا ہے ، جبکہ تم نے کہا " ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی " اور اللہ سے ڈروِ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔

وَاذُكُووْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْ شَاقَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْ شَاقَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْ شَاقَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْ شَاوَا طَعْنَا وَاطْعُنَا وَالنَّفُودِ ﴿ وَالتَّقُوا لِلهَ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَا النَّصُلُودِ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِنَا اللَّهُ عَلَيْمٌ بِلَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِنَا اللَّهُ عَلَيْمٌ بِلَا اللَّهُ عَلَيْمٌ بِنَا اللَّهُ عَلَيْمٌ بِلَا اللَّهُ عَلَيْمٌ بِنَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ بِنَا اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَ

حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ:

رسول الله مَنَّ اللهِ عَنَّ اور سستى، ہر حال میں سمع وطاعت خصى كہ ہم چستى اور سستى، ہر حال میں سمع وطاعت پر قائم رہیں گے ، خوشحالى اور تنگ حالى، دونوں حالتوں میں راہ خدا پر خرچ كریں گے ، نیكى كا حكم دیں گے اور بدى سے منع كریں گے ، الله كى خاطر حق بات كہیں گے اور اس معاملہ میں كسى ملامت كرنے والے كى ملامت سے نہ ڈریں گے۔

بَايَعُنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على السبع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسى و اليُس، وعلى الامر بالبعروف و النهى عن البنكر وعلى ان نقول في الله تعالى و لا نخاف لَوْمَةً لائم (منداحم)

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 13 🛆

اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک بیہ کہ بیہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن تمہیں لازماً اسے چھوڑ کر ہی جاناہے اور اللہ ہی اس کا وارث ہونے والا ہے ، پھر کیوں نہ اپنی زندگی میں اسے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوتا کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر تمہارے لیے ثابت ہو جائے۔نہ خرچ کروگے تب بھی بیہ اللہ ہی کے پاس واپس جاکر رہے گا، البتہ فرق بیہ ہو گا کہ اس پرتم کسی اجرکے مستحق نہ ہوگے۔ دوسر ا

مطلب سے ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے تم کو کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جس خدا کی خاطرتم اسے خرچ کروگے وہ زمین و آسان کے سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس تمہیں دینے کوبس اتناہی کچھ نہ تھاجو اس نے آج تمہیں دے رکھاہے ، بلکہ کل وہ تمہیں اس سے بہت زیادہ دے سکتا ہے یہی بات دوسری جگہ اس طرح فرمائی گئی ہے

اے نبی، ان سے کہو کہ میر ارب اپنے بندوں میں جس کے لیے جا ہتاہے تنگ کر دیتاہے ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہواس کی جگہ وہی مزیدرزق تمہیں دیتاہے اور وہ بہترین رازق ہے۔

قُلُ إِنَّ دَبِّي يَبُسُطُ الِّهِ ذُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْدِرُ لَكُ، وَمَا آنُفَقُتُمْ مِنْ شَمَىْءٍ فَهُوَيُخُلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 4

یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں ، لیکن ایک گروہ کارتبہ دوسرے گروہ سے لاز ماً بلند ترہے ، کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ خطرات مول لیے جو دو سرے گروہ کو درپیش نہ تھے۔اس نے ایسی حالت میں مال خرچ کیا جب دور دور کہیں ہے امکان نظر نہ آتا تھا کہ مجھی فتوحات سے اس خرچ کی تلافی ہو جائے گی، اور اس نے ایسے نازک دور میں کفار سے جنگ کی جب ہر وفت یہ اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آکر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے۔مفسرین میں سے مجاہد، قباً دہ اور زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس آیت میں جس چیز کے لیے لفظ" فتح" استعمال کیا گیاہے اس کا اطلاق فتح مکہ پر ہو تاہے ،اور عامر شعبی کہتے ہیں کہ اس سے مر اد صلح حدیبیہ ہے۔ پہلے قول کو اکثر مفسرین نے اختیار کیاہے ، اور دوسرے قول کی تائید میں حضرت ابو سعید خدریؓ کی بیہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صَلَّیٰ ﷺ نے ہم سے صلح حدیبیہ

کے زمانہ میں فرمایا، عنقریب ایسے لوگ آنے والے ہیں جن کے اعمال کو دیکھ کرتم لوگ اینے اعمال کو حقیر سمجھوگے، مگر لو کان لاحدہم جبل من ذہب فانفقہ ما ادرك مُدّاحد كم ولا نصيفه-"ان ميں سے سي کے پاس پہاڑ برابر بھی سونا ہو اور وہ سارا کا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تمہارے دورَ طل بلکہ ایک رَ ظُل خرج کرنے کے برابر بھی نہ بہنچ سکے گا" (ابن جریر،ابن ابی حاتم،ابن مر دویہ،ابونعیم اصفہانی)۔ نیز اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد ؓنے حضرت انس ؓ سے نقل کی ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ا یک مرتبہ حضرت خالد ؓ بن ولید اور حضرت عبد الرحمٰن ؓ بن عوف کے در میان جھگڑا ہو گیا۔ دوران نزاع میں حضرت خالد ؓ نے حضرت عبد الرحمٰن ؓ سے کہا"تم لوگ اپنی پیچھلی خدمات کی بناپر ہم سے دوں کی لیتے ہو "۔ یہ بات جب نبی صَلَّا عَیْنَا مِی کہ بہنچی تو آپ نے فرمایا"اس خدا کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ،اگر تم لوگ احد کے برابر، یا پہاڑوں کے برابر سونا بھی خرچ کر و توان لو گوں کے اعمال کونہ پہنچ سکو گے "۔اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے ، کیونکہ حضرت خالد اُسی صلح کے بعد ا بمان لائے تھے اور فتح مکہ میں شریک تھے۔ لیکن اس خاص موقع پر فتح سے مر ادخواہ صلح حدید ہی جائے یا فتح مکہ ، بہر حال اس آیت کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ در جات کا بیہ فرق بس اسی ایک فتح پر ختم ہو گیاہے۔ بلکہ اصولاً اس سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب مجھی اسلام پر ایسا کوئی وفت آ جائے جس میں کفر اور کفار کا بلڑا بہت بھاری ہو اور بظاہر اسلام کے غلبہ کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے ہوں ، اس وقت جولوگ اسلام کی حمایت میں جانیں لڑائیں اور مال خرچ کریں ان کے مرتبے کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو کفر واسلام کی کشکش کا فیصلہ اسلام کے حق میں ہو جانے کے بعد قربانیاں دیں۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 15 ▲

یعنی اللہ جس کو جو اجر اور مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کس نے کن حالات میں کس جذبے کے ساتھ کیا عمل کا اجر پوری ساتھ کیا عمل کیا ہے۔ اس کی بانٹ اندھی بانٹ نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کا درجہ اور اس کے عمل کا اجر پوری باخبری کے ساتھ متعین کرتا ہے۔

Only on the state of the state

#### ركو۲۶

مَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُرٌ كَرِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنْتِ يَسْعَى نُوْرُهُمْ بَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَبِآيْمَانِهِمْ بْشِّرْكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتٌ تَجُرى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُوْ لْحَلِدِيْنَ فِيهَا لَذِلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَي يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقْتُ لِلَّذِيْنَ المَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسُ مِنْ نُّوْدِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا فَضرب بَيْنَهُمُ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ مَا طِئُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ أَي يُنَادُونَهُمُ اَلَمُ نَكُنْ مَّعَكُمْ فَالُوْا بَلِي وَ لَا يَتَكُمْ فَتَنْتُمُ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصُهُمْ وَ ارْتَبْتُمُ وَ غَرَّتُكُمُ الْاَمَا فَيُ حَتَّى جَآءَامُرُاللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْ مَأُوْ كُمُ النَّارُ فِي مَوْلَكُمْ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ﴿ اللَّهِ يَأُنِ لِلَّذِيْنَ امَنْوَا اَنُ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا انْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَلُ فَقَسَتُ قُلُوبُكُمُ ۗ وَكَثِيْرٌ مِّنْكُمُ فَسِقُوْنَ ﴿ اعْلَمُوۤا اَنَّ اللَّهَ يُحْى الْاَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا ۗ قَلْ بَيَّنَّا نَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُصِّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقْتِ وَ اقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ آجُرٌ كَرِيْمٌ ﴿ وَالَّذِيْنَ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَمِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ الشُّهَا الشُّهَا الْمُعِنْ اللهُمُ اَجُرُهُمُ وَنُوْرُهُمُ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا باليتِنَا أُولَيِكَ أَصْحُبُ الْحَجْمِيمُ ﴿

#### رکوع ۲

کون ہے جو اللہ کو قرض دے ؟ اچھا قرض ، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے ، اور اس کے لیے بہترین اجر 16 ہے اس دن جب کہ تم مومن مر دول اور عور تول کو دیکھوگے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہو گا 17 ۔ (ان سے کہا جائے گا کہ) آج بشارت ہے تمہارے لیے " جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی ہے بڑی کامیابی۔اس روز م دوں اور عور توں کا حال ہیہ ہو گا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تا کہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں 18 ۔ مگر ان سے کہاجائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنانور تلاش کرو پھر ان کے در میان ایک د بوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہو گا۔اس دروازے کے اندر رحمت ہو گی اور باہر عذاب 19 ۔ وہ مومنوں سے بکار بکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ <mark>20</mark> تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا 21 موقع پر ستی کی 22، شک میں پڑے رہے 23 ، اور جھوٹی تو قعات شمصیں فریب دیتی رہیں ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگیا، <mark>24</mark> ۔ اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے <mark>25</mark> باز صمصیں اللہ کے معاملہ میں دھو کہ دیتارہا۔لہذا آج نہ تم سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لو گوں سے جنہوں نے کھلا کھر کیا تھا 26 ۔ تمہاراٹھکانا جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے 27 ۔ اور بیہ بدترین انجام ہے۔

کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگلیں اور اس کے نازل کر دہ حق کے آگے جھکیں 28 اور وہ لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی توان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں 29 بخوب

جان لو کہاللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشاہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف د کھا دی ہیں۔ شاید کہ تم عقل سے کام لو 30 ۔

مر دوں اور عور توں میں سے جو لوگ صد قات 31 دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرضِ حَسَن دیا ہے ، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے لئے ان کے سولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ان کے لئے ان کا جر اور ان کا نور ہے۔ وہ دوزخی ہیں۔ کا جر اور ان کا نور ہے۔ وہ دوزخی ہیں۔ کا جر اور ان کا نور ہے۔ وہ دوزخی ہیں۔ کا جر اور ان کا نور ہے۔ وہ دوزخی ہیں۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 16 🔺

یہ اللہ تعالیٰ کی شان کر بمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتاہے ، بشر طیکہ وہ قرض حسن (اچھا قرض) ہو، یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے، کسی قشم کی ریا کاری اور شہرت و ناموری کی طلب اس میں شامل نہ ہو، اسے دیے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے ، اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سواکسی کے اجر اور کسی کی خوشنو دی پر نگاہ نہ رکھے۔اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں۔ایک پیر کہ وہ اس کو کئی گنابڑھا چڑھا کر واپس دے گا، دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین اجر بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب بیہ آیت نازل ہوئی اور حضور سَلَّاتَیْا مِ کی زبان مبارک سے لو گوں نے اس کو سنا تو حضرت ابو الد ؓ خدا ؓ انصاری نے عرض کیا یار سول الله صَلَّىٰ ﷺ، کیا الله تعالیٰ ہم سے قرض چاہتاہے ؟ حضور مَنَّالِيَّنِیِّم نے جواب دیا، ہاں ، اے ابو الد حداثِّ۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھایئے۔ آپ نے اپناہاتھ ان کی طرف بڑھادیا۔ انہوں نے آپ کاہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا " میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض میں دے دیا۔ حضرت عبد اللہظ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں تھجور کے 600 در خت تھے ، اسی میں ان کا گھرتھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ رسول اللہ صَالَحَاتُیْمِ سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو بکار کر کہا" ؤخداح کی ماں، نکل آؤ، میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیاہے "وہ بولیں "تم نے نفع کاسو دا کیا د حداح کے باپ "،اور اسی وفت اپناسامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں (ابن ابی حاتم)۔ اس واقعہ سے اندازہ ہو تاہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وفت کیا تھا، اور اسی سے بیہ بات بھی سمجھ میں آسکتی ہے کہ وہ کیسا قرضِ حسن ہے جسے کئی گنابڑھا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 17 🔼

اس آیت اور بعد والی آیات سے معلوم ہو تا ہے کہ میدان حشر میں نور صرف مومنین صالحین کے لیے مخصوص ہو گا، رہے کفار و منافقین اور فساق و فجار ، تووہ وہاں بھی اسی طرح تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح د نیامیں بھٹکتے رہے تھے۔ وہاں روشنی جو کچھ بھی ہو گی، صالح عقیدے اور صالح عمل کی ہو گی۔ ا بمان کی صدافت اور سیرت و کر دار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگرگااٹھے گی جس شخص کاعمل جتنا تابندہ ہو گااس کے وجو دکی روشنی اتنی ہی زیادہ تیز ہو گی اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گاتواس کانور اس کے آگے آگے دوڑر ہاہو گا۔اس کی بہترین تشریخ قادہ کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَاَّاتِیْتِمْ نے فرمایا" کسی کانور اتنا تیز ہو گا کہ مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہاہو گا،اور کسی کانور مدینہ سے صنعاء تک،اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہو گاجس کانور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا" (ابن جریر)۔ بالفاظ دیگر جس کی ذات سے دنیامیں جتنی بھلائی پھیلی ہو گی اس کانور اتناہی تیز ہو گا،اور جہاں جہاں تک د نیامیں اس کی بھلائی پہنچی ہو گی میدان حشر میں اتنی ہی مسافت تک اس کے نور کی شعاعیں دوڑ رہی ہوں گی۔

یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہ آگے آگے نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر نور کا صرف دائیں جانب دوڑنا کیا معنی؟ کیاان کے بائیں جانب تاریکی ہوگی؟اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے ہوئے چل رہا ہو تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی ہوگی مگر امر واقعہ یہی ہوگا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے۔ اس بات کی وضاحت نبی سُلُولِیَّا کُم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو ذر اور ابوالدر داء نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا آعی فھم بنور ھم الذی یسمی

بین ایں بھم وعن آیہانھم وعن شہائلھم" میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور بائیں دوڑر ہاہو گا" (حاکم ، ابن ابی حاتم ، ابن مر دویہ)۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 18 ▲

مطلب بیہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جارہے ہونگے توروشنی ان کے آگے ہوگی اور پیچھے منافقین اندھیرے میں مطلب بیان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی اندھیرے میں مطوکریں کھارہے ہونگے۔ اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے، پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تا کہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے۔

## سورةالحديدحاشيه نمبر: 19 🔺

اس کا مطلب میہ ہے کہ اہل جنت اس درواز ہے ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائیگا۔ دروازے کے ایک طرف جنت کی نعمتیں ہو نگی، اور دوسر می طرف دوزخ کا عذاب۔ منافقین کے لیے اس حد فاصل کو یار کرنا ممکن نہ ہو گاجوان کے اور جنت کے در میان جائل ہو گی۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 20 🔺

یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے؟ کیا ہم کلمہ گونہ تھے؟ کیا تمہاری طرح ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے؟ روزے نہ رکھتے تھے؟ جج اور زکوۃ ادانہ کرتے تھے؟ کیا تمہاری مجلسوں میں ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے؟ تمہارے ساتھ ہمارے شادی بیاہ اور رشتہ داری کے تعلقات نہ تھے؟ پھر آج ہمارے اور تمہارے در میان یہ جدائی کیسی پڑگئ؟

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 21 ▲

یعنی مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے ، ایمان اور کفر کے در میان لٹکتے رہے ، کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئیں ، اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا۔

#### سورةالحديدحاشيهنمبر: 22 🛕

اصل الفاظ ہیں تَرَبَّصُہُمْ۔ تَرَبُّص عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں مظہرے رہنے کو کہتے ہیں۔ جب کوئی شخص دوراستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جد هر جانا مفید ہو تا نظر آئے اسی طرف چل پڑے، نو کہا جائے گا کہ وہ تربص میں مبتلا ہے۔ منافقین نے کفر واسلام کی کشکش کے اس نازک دور میں یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے، نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و جمایت میں صرف کر رہے تھے۔ بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخر کار پلڑا کد هر جمکتا ہے، تا کہ اسلام کا میاب ہو تا نظر آئے تواس کی طرف جھک جائیں اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے، اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جاملیں اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قشم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو۔

#### سورةالحديدحاشيهنمبر: 23 ▲

اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک میں جوایک منافق کولاحق ہوتے ہیں، اور وہی اس کی منافقت کا اصل سبب ہوا کرتے ہیں۔ اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے۔ رسول کی رسالت میں شک ہوتا ہے۔ قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے۔ آخرت اور وہاں کی باز پر س اور جزاوسزامیں شک ہوتا ہے اور اس امر میں شک ہوتا ہے اور اس امر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے یا یہ سب محض ڈھکو سلے ہیں اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوش باش دمے کہ زندگانی این است۔ کوئی شخص جب تک ان شکوک میں مبتلانہ ہو وہ کبھی منافق نہیں ہوسکتا۔

#### سورةالحديدحاشيهنمبر: 24 🛕

اس کے دو معنی ہوسکتے ہیں۔ ایک میہ کہ تم کو موت آگئی اور مرتے دم تک تم اس فریب سے نہ نکلے۔ دوسرے میہ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیااور تم تماشاد کیھتے رہ گئے۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 25 ▲

مرادہے شیطان۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 26 🔼

یہاں اس امرکی تصر تک ہے کہ آخریت میں منافق کا انجام وہی ہو گاجو کا فر کا ہو گا۔

## سورةالحديدحاشيه نمبر: 27 🛕

اصل الفاظ ہیں بھی متونے گئے ہیں "دوزخ ہی تمہاری مولی ہے" اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ وہی تمہاری خبر گیری وہی تمہاری خبر گیری کہ وہ تمہاری خبر گیری کرے اپنامولی بنایا نہیں کہ وہ تمہاری خبر گیری کرے، اب تو دوزخ ہی تمہاری مولی ہے، وہی تمہاری خوب خبر گیری کرے گی۔

#### سورةالحديدحاشيهنمبر: 28 ▲

یہاں پھر "ایمان لانے والوں" کے الفاظ تو عام ہیں گر ان سے مر ادنمام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقر ارکر کے رسول اللہ سکی ٹیٹی کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے باوجو د اسلام کے در دسے اس کا دل خالی تھا۔ آئکھوں سے دیکھ رہاتھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹادینے پر تلی ہوئی ہیں، چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پر نرغہ کرر کھا ہے، عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختیہ مشق ستم بنائے جارہے ہیں، ملک کے گوشے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سروسامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف بھا گے چلے آرہے ہیں، مخلص مسلمانوں کی مکر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جارہی ہے ، اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جارہی ہے ، اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن

سر بکف ہیں، گریہ سب پچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ گروہ ٹس سے مس نہیں ہورہا تھا۔ اس پر ان لو گوں کو شرم دلائی جارہی ہے کہ تم کسے ایمان لانے والے ہو؟ اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں ایثار و قربانی اور سر فروشی کا جذبہ پیدا ہو؟ کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر ہراوقت آئے اور وہ اس کی ذراسی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں؟ اللہ کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ ابنی جگہ سے ہلیں تک نہیں؟ اللہ ابنی نازل کر دہ کتاب میں خود چندے کی ائیل کرے ، اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دے ، اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تررکھے گا وہ مو من نہیں بلکہ منافق ہو گا، اس پر بھی ان کے دل نہ خدا اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تررکھے گا وہ مو من نہیں بلکہ منافق ہو گا، اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کے خوف سے کانہیں ، نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں؟

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 29 ▲

لینی یہود و نصار کی تواپنے انبیاء کے سینکڑوں برس بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مُر دنی اور اخلاق کی پستی میں مبتلا نظر آرہے ہیں۔ کیاتم اسنے گئے گزرے ہو کہ ابھی رسول تمہارے سامنے موجود ہے ، خدا کی کتاب نازل ہور ہی ہے ، تمہیں ایمان لائے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزراہے ، اور ابھی سے تمہارا حال وہ ہو رہاہے جو صدیوں تک خداکے دین اور اس کی آیات سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود و نصار کی کا ہواہے ؟

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 30 ▲

یہاں جس مناسبت سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قر آن مجید میں متعدد مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول کو بارش کی بر کات سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین باران رحمت کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلہا اٹھتی ہے ، اس طرح جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی مبعوث ہو تاہے اور

وحی و کتاب کانزول نثر وع ہوتاہے وہاں مری ہوئی انسانیت یکا یک جی اٹھتی ہے۔ اس کے وہ جو ہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ یائے دراز سے جاہلیت نے پیوند خاک کرر کھاتھا۔ اس کے اندر سے اخلاق فاضلہ کے چشمے بھوٹنے لگتے ہیں اور خیر ات وحسنات کے گلز ار لہلہانے لگتے ہیں۔اس حقیقت کی طرف جس کی طرف جس غرض کے لیے یہاں اشارہ کیا گیاہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آئکھیں کھلیں اور وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت جس شان سے از سر نوزندہ ہورہی تھی اور جس طرح اس کا دامن بر کات سے مالا مال ہور ہاتھاوہ ان کے لیے کوئی دور کی داستان نہ تھی۔وہ خو د اپنی آ تکھوں سے صحابہ کرام کے یا کیزہ معاشرے میں اس کامشاہدہ کر رہے تھے۔ رات دن اس کا تجربہ ان کو ہو ر ہاتھا۔ جاہلیت بھی اینے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے سامنے موجو د تھی، اور اسلام سے پیدا ہونے والے محاس بھی ان کے مقابلے میں اپنی بوری بہار دکھارہے تھے۔ اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ بس بیہ اشارہ کر دینا کافی تھا کہ مر دہ زمین کو اللہ اپنے باران رحمت سے کس طرح زندگی بخشاہے،اس کی نشانیاں تم کو صاف صاف د کھا دی گئی ہیں،اب تم خود عقل سے کام لے کر ا پن حالت پر غور کرلو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ اٹھار ہے ہو۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 31 ▲

صَدَقه اردوزبان میں توبہت ہی برے معنوں میں بولا جاتا ہے ، مگر اسلام کی اصطلاح میں یہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو سچ دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنو دی کے لیے دیا جائے ، جس میں کوئی ریا کاری نہ ہو ، کسی پر احسان نہ جتایا جائے ، دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبو دیت کا سچا جذبہ رکھتا ہے ۔ یہ لفظ صدق سے ماخو ذہے اس لیے صدافت عین اس کی حقیقت میں شامل ہے ۔ کوئی عطیہ اور

کوئی صرف مال اس وفت تک صدقه نهیں ہو سکتا جب تک اس کی تہہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا خالص اور بے کھوٹ جذبہ موجو دنہ ہو۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 32 ▲

یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق الایمان لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور ضعف الایمان لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور ضعف الایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کرمالی قربانیاں دے رہے تھے۔ سے اور اللہ کے دین کی خاطر جانیں لڑارہے تھے۔

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 33 ▲

یہ صدق کا مبالغہ ہے۔ صادق سچا، اور صدیق نہایت سچا۔ مگریہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صدق محض سیجے اور مطابق حقیقت قول کو نہیں کہتے بلکہ اس کا اطلاق صرف اس قول پر ہو تاہے جو بجائے خو د بھی سچا ہو اور جس کا قائل بھی سیے دل سے اس حقیقت کو مانتا ہو جسے وہ زبان سے کہہ رہاہے۔ مثلاً ایک شخص اگر کھے کہ محمد صَلَّالْقَیْمِ اللہ کے رسول ہیں، توبہ بات بجائے خود عین حقیقت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ وا قعی اللہ کے رسول ہیں ، لیکن وہ شخص اینے اس قول میں صادق صرف اسی وفت کہا جائے گا جبکہ اس کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو کہ آپ مَنَّالِقُیْمِ اللّٰہ کے رسول ہیں۔ لہذا صدق کے لیے ضروری ہے کہ قول کی مطابقت حقیقت کے ساتھ بھی ہو اور قائل کے ضمیر کے ساتھ بھی۔اسی طرح صدق کے مفہوم میں وفااور خلوص اور عملی راستبازی بھی شامل ہے۔ صادق الوعد (وعدے کا سیا) اس شخص کو کہیں گے جو عملاً اپناوعدہ پورا کر تا ہو اور مجھی اس کی خلاف ورزی نہ کر تا ہو۔ صدیق (سیا دوست) اسی کو کہا جائے گا جس نے آزماکش کے مواقع پر دوستی کاحق ادا کیا ہو اور مجھی آدمی کو اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ جنگ میں صادق فی القتال (سیاسیاہی) صرف وہی شخص کہلائے گاجو جان توڑ کر لڑا ہو اور جس نے اپنے عمل سے اپنی بہادری ثابت کر دی ہو۔ پس صدق کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قائل کا عمل اس کے قول سے مطابقت

ر کھتا ہو۔ قول کے خلاف عمل کرنے والا صادق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس بنا پر تو آپ اس شخص کو جھوٹا واعظ کہتے ہیں جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اب غور کرناچاہیے کہ یہ تعریف جب صدق اور صادق کی ہے تو مبالغہ کے صیغہ میں کسی کو صدیق کہنے کا مطلب کیا ہو گا۔ اس کے معنی لازماً ایسے راستباز آدمی کے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو کبھی حق اور راستی سے نہ ہٹا ہو، جس سے یہ تو قع ہی نہ کی جاسکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے گا۔ جس نے کسی بات کو مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ مانا ہو، اس کی وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ وہ فی الواقع ویسا ہی ماننے والا ہے جیسا ایک ماننے والے کو ہونا چاہیے (مزید تشر تے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد اول، النساء، حاشیہ 99)۔

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 34 🛕

اس آیت کی تفییر میں اکابر مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ ابن عباس مسروق، ضحاک مقاتل بن حیان وغیرہ کہتے ہیں کہ اُولیّے کھم المصّدِیّ یُقُون پرایک جملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد و الشُّ ھَ اَالْحَدِیْ یُقُون پرایک جملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد و الشُّ ھَ اَالْک مستقل جملہ ہے۔ اس تفییر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہو گا کہ "جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں۔ اور شہداء کے لیے ان کے رب کے ہال ان کا اجر اور ان کا نور ہے " بخلاف اس کے مجابد اور متعدد دوسرے مفسرین اس پوری عبارت کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں اور ان کی تفییر کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہو گاجو او پر ہم نے متن میں کیا ہے۔ دونوں تفییروں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گروہ نے شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیاہے ، اور یہ دکھ کر کہ ہر مومن اس معنی میں شہید نہیں ہو تا انہوں نے والشُّ ھَ لَا اَءُ عِنْ مَنْ مِیْن بلکہ حَنْ کی گواہی دیے والے کے معنی میں نہیں بلکہ حَنْ کی گواہی دیے والے کے معنی میں لیتا ہے اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے۔ ہمارے نزدیک یہی دوسری تفیر قابل ترجے ہے اور

قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: وَکَاٰلِكَ جَعَلَنٰكُمُ اُمَّةً وَّ مَان وَ مَ اللّهِ مَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

حدیث میں حضرت برائی بن عازب کی روایت ہے کہ رسول الله منگالی کی انہوں نے یہ فرماتے سنا مؤمنوا احمد میں مسلم امن شہید ہیں، "پھر حضور منگالی کی سورہ حدید کی یہی آیت تلاوت فرمائی (ابن جریر) ۔ ابن مر دویہ نے اس معنی میں حضرت ابوالدردائے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول الله منگالی کی نے فرمایا: من فربدینه من ارضِ مخافة الفتنة علی نفسه و دینه کتب عند الله صدیقافاذا مات قبضه الله شهیداً ثم تلا هٰذالا الایاقہ ۔ "جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی مرز مین سے نکل جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق کھا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے مرز مین سے نکل جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق کھا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے، "پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے یہی آیت پڑھی (شہادت کے اس مفہوم کی تشر ت کے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد اول، البقرہ، حاشیہ 144 ۔ النساء حاشیہ 99 ۔ جلد مفہوم کی تشر ت کے کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القر آن، جلد اول، البقرہ، حاشیہ 144 ۔ النساء حاشیہ 99 ۔ جلد چہارم، الاحزاب، حاشیہ 28)۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 35 ▲

یعنی ان میں سے ہر ایک جس مرتبے کے اجر اور جس درجے کے نور کامستحق ہو گاوہ اس کو ملے گا۔وہ اپنا اپنا اجر اور اپنا اپنانور پائیں گے۔ان کے لیے ان کا حصہ آج ہی سے محفوظ ہے۔

Only Sully Colu

#### رکو۳۳

اِعْلَمُوٓا اَتَّمَا الْحَلِوةُ اللُّانْيَا لَعِبٌ وَّلَهُوَّ وَيُنَدُّ وَّ تَفَاخُرُّ بَيْنَكُمْ وَ تَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَ الْاَوْلَادِ الْكَمَثَلِ غَيْثٍ الْحُبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْبُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۚ وَفِي اللَّا حِرَةِ عَنَا ابُّ شَدِيْكٌ ۗ وَّمَغْفِهَ قُصِّنَ اللَّهِ وَدِضُوَانٌ ۗ وَمَا الْحَلِوةُ اللَّانُيَاۤ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ١ شَابِقُوٓ اللهِ مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ الْمُعِدَّةُ لِلَّذِيْنَ الْمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ لَذِيكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ مَا آَصَابَ مِنْ مُنْصِينَةٍ فِي الْآرُضِ وَلَا فِي ٓ اَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتْبٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَّبْرَاهَا لِآنَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ﴿ يَصِيلُا قَالَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوا بِمَآ الْتَكُمُ واللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَعُورٍ إِلَى الَّذِيْنَ يَبْغَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُغُلِ لَٰ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْلُ ﴿ لَقَلْ اَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنْتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ انْكِتْبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ الْآاللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقُلُ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرِهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَانْكِتْبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنُهُمُ فُسِقُوْنَ 📆

#### رکوع ۳

خوب جان لو کہ یہ دینا کی زندگی اس کے سوا پچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہر کی ٹیپ ٹاپ اور توب جان لو کہ یہ دینا کی زندگی اس کے سوا پچھ نہیں کہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال الی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تواس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشت کارخوش ہوگئے۔ پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زر دہو گئی۔ پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بوگئے۔ پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بر عکس آخر سے وہ جہال سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفر سے اور اس کی خوشنو دی ہے۔ و نیا کی زندگی ایک دوسرے سے آگے بڑھے کی کوشش کرو 37 اپنے دیس کے دوڑواور ایک دوسرے سے آگے بڑھے کی کوشش کرو 37 اپنے دب کی مغفر سے اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسان و زمین جیسی ہے 38 ہے جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ، جسے چاہتا ہے عطافر ما تا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

کوئی مصیبت ایس ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے 39 ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ 40 ایسا کر نااللہ کے لیے بہت آسان کام ہے 41 ۔ (یہ سب پچھ اس لیے ہے) تاکہ جو پچھ بھی نقصان شمصیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو پچھ اللہ شمصیں عطافر مائے اس پر پچول نہ جاؤ 42 ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پیند نہیں کر تاجو اپنے آپ کوبڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ جوخو د بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر اکساتے ہیں 43 ۔ اب اگر کوئی روگر دانی کرتا ہے تو اللہ جو نیاز اور ستو دہ صفات ہے 44۔

ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور میز ان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، 45 ۔ اور لوہا اتارا جس میں بڑازور ہے اور لوگ کے لئے منافع ہیں ۔ 46 یہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسول کی مد دکر تاہے۔ بقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبر دست ہے 47۔ 40

Ontain hydricolu

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 36 🔼

اس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران، آیات 14-15 یونس، 24-25 ابراہیم، 18 الکہف، 45-46 النور، 39 ان سب مقامات پر جو بات انسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ بیر ہے کہ بیر دنیا کی زند گی دراصل ا یک عارضی زندگی ہے۔ یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی۔ دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے، مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چیوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو یالینا گویا کامیابی کے منتہا تک پہنچ جانا ہے۔ حالا نکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطف ولذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیاتِ مستعار تک محدود ہیں ، اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گر دش خو د اسی د نیامیں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے۔ وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل۔ کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنو دی یالی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت و حکومت بھی پیچ ہے۔ اور جو وہاں خدا کے عذاب میں گر فتار ہو گیااس نے اگر د نیامیں وہ سب کچھ بھی یالیا ہو جسے وہ اپنے نز دیک بڑی چیز سمجھتا تھا تواسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کرکے آیا ہے۔

#### سورةالحديدحاشيه نمبر: 37 ▲

اصل میں لفظ <mark>سَابِقُوْ استعال ہواہے ج</mark>س کا مفہوم محض " دوڑو" کے لفظ سے ادا نہیں ہوتا۔ مسابقت کے معنی مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنے کے ہیں۔ مطلب بیرہے کہ تم دنیا کی دولت

اور لذتیں اور فائدے سمیٹنے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو کوشش کر رہے ہو اسے جھوڑ کر اس چیز کوہد نبِ مقصود بناؤاور اس کی طرف دوڑنے میں بازی جیت لے جانے کی کوشش کرو۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 38 🔺

اصل الفاظ ہیں عَرْضُهَا حَعَرُضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ - بعض مفسرین نے عرض کو چوڑائی کے معنی میں لیا ہے۔لیکن دراصل یہاں بیہ لفظ وسعت ویہنائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔عربی زبان میں لفظ عرض صرف چوڑائی ہی کے لیے نہیں بولا جاتا جو طول کا مد مقابل ہے ، بلکہ اسے مجُرُّد وسعت کے لیے بھی استعال کیاجا تاہے، جبیبا کہ ایک دوسری جگہ قر آن میں ارشاد ہواہے فَذُو دُعَآءٍ عَرِیْض،" انسان پھر لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتاہے" (لحم السجدہ-51)۔ اس کے ساتھ بیہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس ار شاد سے مقصود جنت کار قبہ بتانا نہیں ہے بلکہ اس کی وسعت کا تصور دلانا ہے۔ یہاں اس کی وسعت آسان وزمین جیسی بتائی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں فرمایا گیاہے سَادِ عُوْ آلیٰ مَغُفِرَةٍ مِّنْ دَّتِبِ کُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِلَّتُ لِلْمُتَّقَيْنَ (آيت 133) - " دورُوايِغ رب كى مغفرت اور اس مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت ساری کائنات ہے ، جو مہیا کی گئی ہے متقی لو گوں کے لیے "۔ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے کچھ ایسا تصور ذہن میں آتا ہے کہ جنت میں ایک انسان کو جو باغ اور محلات ملیں گے وہ تو صرف اس کے قیام کے لیے ہوں گے ، مگر در حقیقت پوری کا ئنات اس کی سیر گاہ ہو گی۔ کہیں وہ بند نہ ہو گا۔ وہاں اس کا حال اس دنیا کی طرح نہ ہو گا کہ چاند جیسے قریب ترین سیارے تک پہنچنے کے لیے بھی وہ برسوں پاپڑ بیلتار ہااور اس ذراسے سفر کی مشکلات کور فع کرنے میں اسے

بے تحاشاوسائل صرف کرنے پڑے۔ وہاں ساری کا ئنات اس کے لیے تھلی ہوگی، جو کچھ چاہے گا اپنی جگہ سے بیٹے بیٹے دیکھ لے گا اور جہاں چاہے گابے تکلف جاسکے گا۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 39 🔺

"اس کو" کا اشارہ مصیبت کی طرف بھی ہو سکتا ہے ، زمین کی طرف بھی، نفس کی طرف بھی، اور فحوائے کلام کے لحاظ سے مخلو قات کی طرف بھی۔

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 40 ▲

کتاب سے مراد ہے نوشتہ تقدیر۔

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 41 🔺

یعنی اپنی مخلو قات میں سے ایک ایک کی تقدیر پہلے سے لکھ دینااللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

#### سورةالحديدحاشيه نمبر: 42 🔼

اس سلسلہ بیان میں بیہ بات جس غرض کے لیے فرمائی گئی ہے اسے سمجھنے کے لیے ان حالات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے جو اس سورت کے بزول کے وقت اہل ایمان کو پیش آرہے تھے۔ ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خطرہ، پے در پے لڑائیاں دائماً محاصرہ کی ہی کیفیت، کفار کے معاشی مقاطعہ کی وجہ سے سخت بد حالی، عرب کے گوشے میں ایمان لانے والوں پر کفار کا ظلم و ستم، یہ کیفیات تھیں جن سے مسلمان اس وقت گزر رہے تھے۔ کفار ان کو مسلمانوں کے مخذ ول اور راندہ در گاہ ہونے کی دلیل قرار دیتے تھے۔ منافقین انہیں اپنے شکوک و شبہات کی تائید میں استعال کرتے تھے۔ اور مخلص اہل ایمان اگرچہ بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر بعض او قات مصائب کا ہجوم ان کے لیے بھی انہائی صبر آزماہو جاتا تھا۔ اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جارہا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت بھی معاذاللہ تمہارے جاتا تھا۔ اس پر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جارہا ہے کہ تم پر کوئی مصیبت بھی معاذاللہ تمہارے رہ کی بے خبر می میں نازل نہیں ہوگئی ہے۔ جو پچھ پیش آرہا ہے، یہ سب اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق رب کی بے خبر می میں نازل نہیں ہوگئی ہے۔ جو پچھ پیش آرہا ہے، یہ سب اللہ کی طے شدہ اسکیم کے مطابق

ہے جو پہلے سے اس کے دفتر میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور ان حالات سے تہہیں اس لیے گزاراجارہا ہے کہ تمہاری تربیت پیش نظر ہے۔ جو کارِ عظیم اللہ تعالیٰ تم سے لینا چاہتا ہے اس کے لیے یہ تربیت ضروری ہے ۔ اس سے گزارے بغیر تمہیں کا میابی کی منز ل پر پہنچا دیا جائے تو تمہاری سیر ت میں وہ خامیاں باقی رہ جائیں گی جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی ثقیل خوراک ہضم کر سکو گے اور نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے جن کی بدولت نہ تم عظمت و اقتدار کی ثقیل خوراک ہضم کر سکو گے اور نہ باطل کی طوفان خیز موجوں کے تھے پیڑے سہہ سکو گے۔

#### سورة الحديد حاشيه نمبر: 43 🛕

ہے اشارہ ہے اس سیرت کی طرف جو خو د مسلم معاشرے کے منافقین میں اس وقت سب کو نظر آرہی تھی۔ ظاہری ا قرارِ ایمان کے لحاظ سے ان میں اور مخلص مسلمانوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن اخلاص کے فقد ان کی وجہ سے وہ اس تربیت میں شامل نہ ہوئے تھے جو مخلصین کو دی جارہی تھی، اس لیے ان کا حال بیہ تھا کہ جو ذرا سی خو شحالی اور مشیخت ان کو عرب کے ایک معمولی تھیے میں میسر آئی ہوئی تھی وہی ان کے چھوٹے سے ظرف کو پھلائے دے رہی تھی، اس پر وہ پھٹے پڑتے تھے، اور دل کی تنگی اس درج کی تھی کہ جس خدا پر ایمان لانے اور جس رسول کے پیرو ہونے اور جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اس کے لیے خود ایک پیسہ تو کیا دیتے، دو سرے دینے والوں کو بھی ہے کہہ کہہ کرروکتے تھے کہ کیوں اپنا پیسہ اس بھاڑ میں جمونک رہے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر مصائب کی بھٹی گرم نہ کی جاتی تو اس کھوٹے مال کو، جو اللہ کے میں جمونک رہے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اگر مصائب کی بھٹی گرم نہ کی جاتی تو اس کھوٹے مال کو، جو اللہ کے بیمیڑ کو دنیا کی مام کانہ تھا، زر خالص سے الگ نہ کیا جا سکتا تھا، اور اس کو الگ کے بغیر کچے کے مسلمانوں کی ایک مخلوط بھیڑ کو دنیا کی امامت کا وہ منصب عظیم نہ سونیا جاسکتا تھا جس کی عظیم الثان برکات کا مشاہدہ آخر کار دنیا نے خلافت راشدہ میں کیا۔

#### سورةالحديدحاشيهنمبر: 44 ▲

لیمنی یہ کلمات نصیحت سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے دین کے لیے خلوص، فرما نبر داری اور ایثار و قربانی کاطریقہ اختیار نہیں کر تا اور اپنی اسی تجروی پر اڑار ہناچا ہتا ہے جو اللہ کو سخت ناپبند ہے ، تو اللہ کو استورہ کو اس کی پچھ پروا نہیں ہوئی نہیں ہے ۔ اور وہ ستو دہ صفات ہے ، اس کی کوئی حاجت ان لوگوں سے اٹکی ہوئی نہیں ہے ۔ اور وہ ستو دہ صفات ہے ، اس کی نگاہ اس کی نگاہ التفات ہے ، اس کے ہاں اچھی صفات رکھنے والے لوگ ہی مقبول ہو سکتے ہیں ، بد کر دار لوگ اس کی نگاہ التفات کے مستحق نہیں ہو سکتے ۔

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 45 ▲

اس مخضر سے فقرے میں انبیاء علیہم السلام کے مشن کا پورالبِ لباب بیان کر دیا گیاہے جسے اچھی طرح سمجھ لیناچاہیے۔اس میں بتایا گیاہے کہ دنیا میں خدا کے جتنے رسول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ سب تین چیزیں لے کر آئے تھے :

- 1. بینات، یعنی کھلی کھلی نشانیاں جو واضح کر رہی تھیں کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، بنے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ روشن دلائل جو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بالکل کافی تھے کہ جس چیز کو وہ حق کہہ رہے ہیں وہ واقعی حق ہے اور جس چیز کو وہ باطل قرار دے رہے ہیں وہ واقعی باطل ہے۔ واضح ہدایات جن میں کسی اشتباہ کے بغیر صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ عقائد، اخلاق، عبادات اور معاملات میں لوگوں کے لیے راہ راست کیا ہے جسے وہ اختیار کریں اور غلط راست کون سے ہیں جن سے وہ اجتناب کریں۔
- 2. کتاب، جس میں وہ ساری تعلیمات لکھ دی گئی تھیں جو انسان کی ہدایت کے لیے در کار تھیں تا کہ لوگ رہنمائی کے لیے اس کی طرف رجوع کر سکیں۔

میزان، یعنی وہ معیارِ حق و باطل جو ٹھیک ٹھیک ترازو کی تول تول کریہ بتادے کہ افکار، اخلاق اور معاملات میں افراط و تفریط کی مختلف انتہاؤں کے در میان انصاف کی بات کیاہے۔ ان تین چیزوں کے ساتھ انبیاء علیہم السلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیاوہ یہ تھا کہ دنیا میں انسان کاروبیه اور انسانی زندگی کا نظام، فر داً فر داً بھی اور اجتماعی طور پر بھی، عدل پر قائم ہو۔ ایک طرف ہر انسان اینے خدا کے حقوق، اپنے نفس کے حقوق اور ان تمام بند گان خدا کے حقوق، جن سے اس کو کسی طور پر سابقہ پیش آتا ہے ، ٹھیک ٹھیک جان لے اور پورے انصاف کے ساتھ ان کو ادا کرے۔ اور دوسری طرف اجتماعی زندگی کا نظام ایسے اصولوں پر تغمیر کیا جائے جن سے معاشرے میں کسی نوعیت کا ظلم باقی نہ رہے ، تدن و تہذیب کا ہرپہلوا فراط و تفریط سے محفوظ ہو، حیات اجتماعی کے تمام شعبوں میں صحیح صحیح توازن قائم ہو، اور معاشرے کے تمام عناصر انصاف کے ساتھ اپنے حقوق پائیں اور اپنے فرائض ادا کریں۔ بالفاظ دیگر انبیاء علیهم السلام کی بعثت کا مقصو د عدل انفرادی بھی تھا اور عدل اجتماعی بھی۔ وہ ایک ایک فرد کی شخصی زندگی میں بھی عدل قائم کرناچاہتے تھے تا کہ اس کے ذہن ، اس کی سیر ت ، اس کے کر دار اور اس کے برتاؤ میں توازن پیدا ہو۔ اور انسانی معاشرے کے پورے نظام کو بھی عدل پر قائم کرنا جاہتے تھے تا کہ فر د اور جماعت دونوں ایک دوسرے کی روحانی، اخلاقی اور مادی فلاح میں مانع و مز احم ہونے کے بجائے معاون وید د گار ہوں۔

#### سورةالحديدحاشيهنمبر: 46 ▲

لوہااتارنے کامطلب زمین میں لوہا بیدا کرناہے، جیسا کہ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرمایا وَآنْزَلَ مَعُمُ مُ

اتارے۔ "چونکہ زمیں میں جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے تھم سے یہاں آیا ہے، خود بخود نہیں بن گیا ہے، اس لیے ان کے پیدا کیے جانے کو قر آن مجید میں نازل کیے جانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
انبیاء علیہم السلام کے مشن کو بیان کرنے کے معاً بعد بیہ فرمانا کہ "ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑا زور اور لو گوں کے لیے منافع ہیں "، خود بخود اس امر کی طرف اشارہ کر تا ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طافت ہے، اور کلام کا مدعا بیہ کہ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کر دینے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا بلکہ بیہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ قوت فراہم کی جائے جس سے فی الواقع عدل قائم ہو سکے، اسے در ہم برہم کرنے والوں کو سزادی جائے اور اس کی مز احمت کرنے والوں کا زور توڑا جاسکے۔

## سورةالحديدحاشيه نمبر: 47 🖎

یعنی اللہ کو اس مدد کی ضرورت کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے ، اپنی طاقت سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ بلکہ یہ طریق کار اس نے انسانوں کی آزماکش کے لیے اختیار فرمایا ہے اور اس آزماکش سے گزر کر انسان اپنی ترقی اور فلاح کی راہ پر آگے بڑھ سکتا ہے۔ اللہ توہر وقت یہ قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے اپنے ایک اشارے سے تمام کا فرول کو مغلوب کر دے اور اپنے رسولوں کو ان پر غلبہ و تسلط عطافر ما دے۔ مگر اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہو گاجس کی بناپروہ کسی انعام کے مستحق ہوں؟ اسی لیے اللہ نے اس میں پھر رسولوں پر ایمان لانے والوں کا کیا کمال ہو گاجس کی بناپروہ کسی انعام کے مستحق ہوں؟ اسی لیے اللہ نے اس کام کو اپنی غالب قدرت سے انجام دینے کے بجائے طریق کاریہ اختیار فرمایا کہ اپنے رسولوں کو بینات اور کتاب اور میز ان دے کر انسانوں کے در میان مبعوث کر دیا۔ ان کو اس بات پر مامور فرمایا کہ لوگوں کے سامنے عدل کاراستہ پیش کریں اور ظلم وجور اور بے انصافی سے باز آجانے کی ان کو دعوت دیں۔ انسانوں کو اس امر کا پوراا ختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے انسانوں کو دس امر کا پوراا ختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے انسانوں کو اس امر کا پوراا ختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے انسانوں کو اس امر کا پوراا ختیار دے دیا کہ ان میں سے جو چاہے رسولوں کی دعوت قبول کرے اور جو چاہے

اسے رد کر دے۔ قبول کرنے والوں کو پکارا کہ آؤ، اس عدل کے نظام کو قائم کرنے میں میر ااور میرے رسولوں کا ساتھ دواور ان لوگوں کے مقابلہ میں جان توڑ جدوجہد کروجو ظلم وجور کے نظام کو باقی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسانوں میں سے کون ہیں جو انصاف کی بات کورد کرتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کے مقابلے میں بے انصافی قائم رکھنے کے لیے اپنی جان لڑاتے ہیں، اور کون ہیں جو انصاف کی بات قبول کر لینے کے بعد اس کی حمایت اور اس کی خاطر جد وجہد کرنے سے جی چراتے ہیں، اور کون ہیں جو ان دیکھے خدا کی خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں، اور کون ہیں جو ان دیکھے خدا کی خاطر دنیا میں اس حق کو غالب کرنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں ۔ اس امتحان سے جو لوگ کا میاب ہو کر نگلیں گے انہی کے لیے آئندہ ترقیوں کے دروازے کھلیں گے۔

## رکوم

ثُمُّ قَقَّيْ عَنَا عَلَى الْأَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَقَيْ عَنَا بِعِيْسَى الْمِنِ مَرْيَمَ وَالْتَيْنَا الْرِيْنَ الْمُغِيْلَ أَوْ جَعَلْنَا فِيُ قَلُوبِ الَّذِيْنَ التَّبُعُوهُ وَافَقَ وَرَحْمَةً وَمَهْ بَانِيَّةً الْبُتَدَعُوهَا مَا حَتَبُنْهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا الْبُعِنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَاللّهَ عَلَا مِنْ اللّهِ فَمَا رَعَوُهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا أَفَا تَيُنَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ أَوْ اللّهَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَفُولًا لِكُونَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ مُولًا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّه

#### رکوع ۲

ہم نے 48 نوح اور ابر اہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی 49 ۔ پھر ان کی اولا د میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہوگئے 50 ۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے ، اور ان سب کے بعد عیسی ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطاکی ، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا 51 ۔ اور رہبانیت 52 انہوں نے نود ایجاد کر لی ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنو دی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی ہے بدعث نکالی 53 اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا 54 ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطاکیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرواور اس کے رسول (محمر صلی علیہ وسلم) پر ایمان لاؤ 55 ، اللہ شمصیں اپنی رحمت کا دوہر احصہ عطا فرمائے گا اور شمصیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلوگے 56، اور تمہارے قصور معاف کر دے 57 گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہر بان ہے۔ (تم کویہ روش اختیار کرنی چاہیے) تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے ایپ ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما تاہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ گ

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 48 🔺

اب بیہ بتایا جارہاہے کہ محمد مُثَلَّا لَیْنِیْمِ سے پہلے جور سول بینات اور کتاب اور میز ان لے کر آئے تھے ان کے ماننے والوں میں کیا بگاڑ پیدا ہوا۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 49 🛕

یعنی جور سول بھی اللہ کی کتاب لے کر آئے وہ حضرت نوّج کی،اور ان کے بعد حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 50 🔼

یعنی نا فرمان ہو گئے ، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئے۔

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 51 🛕

اصل الفاظ ہیں رافت اور رحمت۔ یہ دونوں لفظ قریب قریب ہم معنی ہیں مگر جب یہ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تورافت سے مراد وہ رقیق القلبی ہوتی ہے جو کسی کو تکلیف ومصیبت میں دیکھ کر ایک شخص کے دل میں پیدا ہو۔ اور رحمت سے مراد وہ جذبہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ اس کی مدد کی کوشش کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نہایت رقیق القلب اور خلق خدا کے لیے رحیم وشفیق تھے۔ اس لیے ان کی سیرت کا یہ اثران کے پیروؤں میں سرایت کر گیا کہ وہ اللہ کے بندوں پر ترس کھاتے تھے اور ہمدردی کے ساتھ ان کی خدمت کرتے تھے۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 52 △

اس کا تلفظ رَ ہبانیت بھی کیا جاتا ہے اور رَ ہبانیت بھی۔ اس کا مادہ رَ ہب ہے جس کے معنی خوف کے ہیں۔ رَ ہبانیت کا مطلب ہے مسلک خوف زدگی، اور رُ ہبانیت کے معنی ہیں مسلک خوف زدگان۔ اصطلاحاً اس سے مر ادہے کسی شخص کاخوف کی بناپر (قطع نظر اس سے کہ وہ کسی کے ظلم کاخوف ہو، یاد نیا کے فتنوں کا خوف، یا اپنے نفس کی کمزور یوں کاخوف) تارک الدنیا بن جانا اور دنیوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینا یا گوشہ ہائے عزلت میں جابیٹھنا۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 53 ▲

اصل الفاظ ہیں إلَّا ابْتِيغَا ءَ رِضُوانِ اللهِ۔اس كے دومطلب ہوسكتے ہیں۔ایک بیر كہ ہم نے ان پر اس ر ہبانیت کو فرض نہیں کیا تھابلکہ جو چیز ان پر فرض کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔اور دوسر امطلب بیہ کہ بیر رہبانیت ہماری فرض کی ہوئی نہ تھی بلکہ اللہ کی خوشنو دی کی طلب میں انہوں نے اسے خود اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ دونوں صور توں میں بیہ آیت اس بات کی صر احت کر تی ہے کہ رہبانیت ایک غیر اسلامی چیز ہے اور پیہ مجھی دینِ حق میں شامل نہیں رہی ہے۔ یہی بات ہے جو نبی صَلَّا اللَّهُ عِلَى مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ حدیث میں حضور صَلَّى اللَّيْمِ نے فرما يا رهبانية لهنه الامّة الجهاد في سبيل اللهِ "اس امت كي رهبانيت جهاد فی سبیل اللہ ہے "مند احمہ مند ابی یَعلیٰ)۔ یعنی اس امت کے لیے روحانی ترقی کاراستہ ترک د نیا نہیں بلکہ الله کی راہ میں جہاد ہے ،اور بیرامت فتنوں سے ڈر کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف نہیں بھاگتی بلکہ راہ خدامیں جہاد کرکے ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ بخاری ومسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ صحابہ میں سے ایک صاحب نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور تبھی ناغہ نہ کروں گا، تیسرے نے کہامیں تبھی شادی نہ کروں گا اور عورت سے کوئی واسطہ نہ رکھوں گا۔ رسول اللہ صَلَّىٰ عَلَيْهِمْ نے ان كى بيرباتيں سنيں توفرما يااما والله انى لأخشاكم لله وا تقاكم كذلكنى اصومرو أفطى وأصلّى وارقُد واتزوج النساء فهن رغبءن سنّتي فليس منّي "خداكي قشم مين تم سے زيادہ الله سے ڈر تااور اس سے تقویٰ كرتا ہوں۔ مگر میر اطریقہ بیہ ہے کہ روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو تا

بھی ہوں، اور عور توں سے نکاح بھی کر تاہوں۔ جس کو میر اطریقہ پسند نہ ہواس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں "حضرت انس طکہتے ہیں کہ رسول الله سکّی اللّٰهِ علی اللّٰہِ علی اللّٰہِ علی اللّٰہِ علی اللّٰہِ علی اللّٰہِ علی اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ علی اللّٰہِ اللّٰہِ علی اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

## سورة الحديد حاشيه نمبر: 54 ▲

یعنی وہ دہری غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک غلطی ہے کہ اپنے اوپر وہ پابندیاں عائد کیں جن کا اللہ نے کوئی تھم نہ دیا تھا۔ اور دوسری غلطی ہے کہ جن پابندیوں کو اپنے نز دیک اللہ کی خوشنو دی کا ذریعہ سمجھ کرخو د اپنے اوپر عائد کر بیٹھے تھے ان کا حق ادانہ کیا اور وہ حرکتیں کیں جن سے اللہ کی خوشنو دی کے بجائے الٹا اس کا غضب مول لے بیٹھے۔

اس مقام کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک نظر مسیحی رہبانیت کی تاریخ پر ڈال لین چاہیے:
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسوسال تک عیسائی کلیسار ہبانیت سے نا آشنا تھا۔ مگر ابتد اہی سے مسیحیت
میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں۔
میں اس کے جراثیم پائے جاتے تھے اور وہ تخیلات اس کے اندر موجود تھے جو اس چیز کو جنم دیتے ہیں۔
مقابلے میں اعلیٰ واخلاقی آئیڈیل قرار دینا اور درویشانہ زندگی کو شادی بیاہ اور دنیوی کاروبار کی زندگی کے مقابلے میں اعلیٰ وافضل سمجھنا ہی رہبانیت کی بنیاد ہے ، اور یہ دونوں چیزیں مسیحیت میں ابتداسے موجود تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ تجرد کو تقدس کا ہم معنی سمجھنے کی وجہ سے کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے لیے یہ بات ناپیندیدہ خیال کی جاتی تھی کہ وہ شادی کریں ، بال بچوں والے ہوں اور خانہ داری

- کے بکھیڑوں میں پڑیں۔اسی چیزنے تیسری صدی تک پہنچتے پہنچتے ایک فتنے کی شکل اختیار کرلی اور رہبانیت ایک وہا کی طرح مسیحیت میں پھیلنی نثر وع ہوئی۔ تاریخی طور پر اس کے تین بڑے اسباب تھے:
- ایک بید که قدیم مشرک سوسائٹی میں شہوانیت، بدکر داری اور دنیا پرستی جس شدت کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی اس کا توڑکرنے کے لیے عیسائی علاء نے اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے بجائے انتہا پہندی کی راہ اختیار کی۔ انہوں نے عفت پر اتنازور دیا کہ عورت اور مر دکا تعلق بجائے خود نجس قرار پاگیا، خواہ وہ نکاح ہی کی صورت میں ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دین دار آدمی کی صورت میں ہو۔ انہوں نے دنیا پرستی کے خلاف اتنی شدت برتی کہ آخر کار ایک دین دار آدمی کے لیے سرے سے کسی قسم کی املاک رکھناہی گناہ بن گیا اور اخلاق کا معیار یہ ہو گیا کہ آدمی بالکل مفلس اور ہر لحاظ سے تارک الدنیا ہو۔ اسی طرح مشرک سوسائٹی کی لذت پرستی کے جواب میں وہ اس انتہا پر جا پہنچ کہ ترک الذات، نفس کو مارنا اور خواہشات کا قلع قمع کر دینا اخلاق کا مقصود بن گیا، اور طرح طرح کی ریاضتوں سے جسم کو اذبیتیں دینا آدمی کی روحانیت کا کمال اور اس کا شوت سمجھاجانے لگا۔
- دوسرے یہ کہ مسیحت جب کامیابی کے دور میں داخلہ ہو کر عوام میں کھیلنی شروع ہوئی تو اپنے مذہب کی توسیع واشاعت کے شوق میں کلیساہر اس برائی کو اپنے دائرے میں داخل کرتا چلا گیا جو عام لوگوں میں مقبول تھی۔اولیاء پرستی نے قدیم معبودوں کی جگہ لے لی۔ہورس (Horus) اور آئسس (Isis) کے مجسموں کی جگہ مسیح اور مریم کے بت پوجے جانے لگے۔ سیٹر نیلیار آئسس (Saturnalia) کی جگہ کر سمس کا تہوار منایا جانے لگا۔ قدیم زمانے کے تعویذ گنڈے، عملیات، فال گیری وغیب گوئی جن بھوت بھگانے کے عمل، سب عیسائی درویشوں نے شروع کر دیے۔اسی طرح چونکہ عوام اس شخص کو خدار سیدہ سمجھتے تھے جو گندااور نزگا ہواور کسی بھٹ یا کھوہ میں رہے،

اس لیے عیسائی کلیسامیں ولایت کا یہی تصور مقبول ہو گیااور ایسے ہی لو گوں کی کر امتوں کے قصوں سے عیسائیوں کے ہاں تذکر ۃ الاولیاء قسم کی کتابیں لبریز ہو گئیں۔

 تیسرے بیہ کہ عیسائیوں کے پاس دین کی سرحدیں متعین کرنے کے لیے کوئی مفصل شریعت اور کوئی واضح سنت موجود نہ تھی۔ نثریعت موسوی کووہ چھوڑ چکے تھے،اور تنہاانجیل کے اندر کوئی مکمل ہدایت نامہ نہ پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسیحی علماء کچھ باہر کے فلسفوں اور طور طریقوں سے متاثر ہو کر اور کچھ خو د اپنے رجحانات کی بناپر طرح طرح کی بدعتیں دین میں داخل کرتے چلے گئے۔ رہبانیت بھی انہی بدعتوں میں سے ایک تھی۔ مسیحی مذہب کے علماءاور ائمۃ نے اس کا فلسفہ اور اس کا طریق کار بدھ مذہب کے تھکشوؤں سے ہندو جو گیوں اور سنیاسیوں سے ، قدیم مصری فقراء (Anchorites) سے ،ایران کے مانویوں سے ،اور افلاطینوس کے پیروانثر اقیوں سے اخذ کیااور اسی کو تزکیہ نفس کا طریقہ، روحانی ترقی کا ذریعہ، اور تقرب الی اللہ کا وسیلہ قرار دے لیا۔ اس غلطی کے مرتکب کوئی معمولی درجہ کے لوگ نہ تھے۔ تیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی (یعنی نزول قرآن کے زمانے ) تک جو لوگ مشرق اور مغرب میں مسیحیت کے اکابر علماء، بزرگ ترین پیشوا اور امام مانے جاتے ہیں ، سینٹ اُتھانا سیوس، سینٹ باسل، سینٹ گریگوری نازیا نزین، سینٹ كرائى سُوستْم، سينٹ أيمبروز، سينٹ جيروم، سينٹ آگسٹائن، سينٹ بينيڙ کٺ، گريگوري اعظم، سب کے سب خو دراہب اور رہبانیت کے زبر دست علمبر دار تھے۔ انہی کی کو ششوں سے کلیسا میں ر ہبانیت نے رواج یا یا۔

اریخ سے معلوم ہو تاہے کہ عیسائیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا۔اس کا بانی سینٹ اینتُھنی .St) (Anthony تھاجو 250 میں پیدا ہوااور 350 میں دنیا سے رخصت ہوا۔ اسے پہلا مسیحی راہب قرار دیا جا تاہے۔اس نے فَیُوْم کے علاقے میں پُسپیر کے مقام پر (جواب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے) پہلی خانقاہ قائم کی۔اس کے بعد دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی جسے اب دیر مارُ انْطُونیوس کہا جاتاہے۔عیسائیوں میں رہبانیت کے بنیادی قواعد اس کی تحریروں اور ہدایات سے ماخو ذہیں۔اس آغاز کے بعدیہ سلسلہ مصرمیں سلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم ہو کئیں جن میں سے بعض میں تین تین ہز ار راہب بیک وقت رہتے تھے۔ 325 میں مصر ہی کے اندر ایک اور مسیحی ولی یاخو میوس نمو دار ہوا جس نے دس بڑی خانقابیں را ہبین ورا ہبات کے لیے بنائیں۔اس کے بعد یہ سلسلہ شام و فلسطین اور افریقہ و پورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلتا چلا گیا۔ کلیسائی نظام کو اول اول اس ر ہبانیت کے معاملہ میں سخت البحص سے سابقہ پیش آیا، کیونکہ وہ ترک د نیااور تجر د اور غریبی ومفلسی کو روحانی زندگی کا آئیڈیل تو سمجھتا تھا، مگر راہبوں کی طرح شادی بیاہ اور اولا دیبیدا کرنے اور ملکیت رکھنے کو گناه بھی نہ تھہر اسکتا تھا۔ بالآخر سینٹ اُتھانا سیوس (متوفی 373ء) سینٹ باسِل (متوفی 379ء)، سینٹ آ گسٹائن (متوفی 430ء)اور گریگوری اعظم (متوفی 609ء) جیسے لو گوں کے اثر سے رہبانیت کے بہت سے قواعد چرچ کے نظام میں با قاعدہ داخل ہو گئے۔

اس را ہبانہ بدعت کی چند خصوصیات تھیں جنہیں ہم اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

(۱) سخت ریاضتوں اور نت نئے طریقوں سے اپنے جسم کو اذبیتیں دینا۔ اس معاملہ میں ہر راہب دو سر بے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ عیسائی اولیاء کے تذکروں میں ان لوگوں کے جو کمالات بیان کیے گئے ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہیں: اسکندریہ کا سینٹ مکاریوس ہر وقت اپنے جسم پر 80 پونڈ کا بوجھ اٹھائے رکھتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ ایک دلدل میں سوتار ہا اور زہریلی مکھیاں اس کے برہنہ جسم کو کا ٹتی رہیں۔ اس کے مرید سینٹ یوسییوس نے پیڑسے بھی بڑھ کرریاضت کی۔ وہ 150 پونڈ کا بوجھ اٹھائے پھر تا تھا اور 3 سال

تک ایک خشک کنویں میں پڑار ہا۔ سینٹ ساہیوس صرف وہ مکئی کھا تا تھاجو مہدینہ بھریانی میں بھیگ کرید بو دار ہو جاتی تھی۔ سینٹ بیساریون 40 دن تک خار دار حجاڑیوں میں پڑار ہااور 40سال تک اس نے زمین کو پیٹھ نہیں لگائی۔ سینٹ یاخومیوس نے 15 سال، اور ایک روایت کے مطابق بچیاس سال زمین کو پیٹھ لگائے بغیر گزار دیے۔ایک ولی سینٹ جان تین سال تک عبادت میں کھڑار ہا۔ اس پوری مدت میں وہ نہ تبھی بیٹیانہ لیٹا۔ آرام کے لیے جس ایک چٹان کاسہارالے لیتا تھااور اس کی غذاصرف وہ تبرک تھاجو ہر اتوار کو اس کے ليے لا ياجاتا تھا۔ سينٹ سيميون إسائلائٹ (449390ء)جو عيسائيوں كے اوليائے كبار ميں شار ہو تاہے، ہر ایسٹر سے پہلے یورے جالیس دن فاقہ کرتا تھا۔ ایک د فعہ وہ یورے ایک سال تک ایک ٹانگ پر کھڑ ارہا۔ بسااو قات وہ اپنی خانقاہ سے نکل کر ایک کنویں میں جار ہتا تھا۔ آخر کار اس نے شالی شام کے قلعہ سیمان کے قریب 60 فیٹ بلند ایک ستون بنوایا جس کا بالائی حصہ صرف تین فیٹ کے گھیر میں تھااور اوپر کٹھر ابنا دیا گیا تھا۔ اس ستون پر اس نے پورے تیس سال گزار دیے۔ دھوی، بارش، سر دی، گرمی سب اس پر سے گزرتی رہتی تھیں اور وہ تبھی ستون سے نہ اتر تا تھا۔ اس کے مرید سیڑ تھی لگا کر اس کو کھانا پہنچاتے اور اس کی گندگی صاف کرتے تھے۔ پھراس نے ایک رسی لے کراپنے آپ کواس ستوں سے باندھ لیایہاں تک کہ رسی اس کے گوشت میں پیوست ہوگئی، گوشت سڑ گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔جب کوئی کیڑا اس کے بھوڑوں گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کر پھر بھوڑے ہی میں رکھ لیتا اور کہتا" کھا جو کچھ خدانے تجھے دیاہے" مسیحی عوام دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے۔جب وہ مر اتومسیحی عوام کا فیصلہ بیہ تھا کہ وہ عیسائی ولی کی بہترین مثال تھا۔

اس دور کے عیسائی اولیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی ہی مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ کسی ولی کی تعریف نے اپنے آپ کو تعریف کیہ علی ہیں۔ کسی نے اپنے آپ کو تعریف بیہ تھی کہ 30 سال تک وہ بالکل خاموش رہاور مجھی اسے بولتے نہ دیکھا گیا۔ کسی نے اپنے آپ کو

ایک چٹان سے باندھ رکھا تھا۔ کوئی جنگلوں میں مارامارا پھر تا اور گھاس پھونس کھاکر گزاراکر تا۔ کوئی بھاری بوجھ ہر وقت اٹھائے پھر تا۔ کوئی طوق وسلاسل سے اپنے اعضا جکڑے رکھتا۔ پچھ حضرات جانوروں کے بھٹوں، یاخشک کنووں، یا پرانی قبروں میں رہتے تھے۔ اور پچھ دو سرے بزرگ ہر وقت ننگے رہتے اور اپنا سر اپنے لمجے لمجے بالوں سے چھپاتے اور زمین پررینگ کر چلتے تھے۔ ایسے ہی ولیوں کی کرامات کے چر پچ ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ہڈیاں خانقاہوں میں محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ میں نے خود کوہ سینا کے نیچے سینٹ کیتھر ائن کی خانقاہ میں ایسی ہی ہڈیوں کی ایک پوری لا بریری سبحی ہوئی دکھی ہوئی تھیں، کہیں پاؤں کی ہڈیاں، اور کہیں و کیسے جس میں کہیں اولیاء کی کھوپڑیاں قریخ سے رکھی ہوئی تھیں، کہیں پاؤں کی ہڈیاں، اور کہیں ہاتھوں کی ہڈیاں۔ اور ایک ولی کا تو پوراڈھانچے ہی شیشے کی ایک الماری میں رکھاہوا تھا۔

- (2) ان کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت گندے رہتے اور صفائی سے سخت پر ہیز کرتے تھے۔ نہانا یا جسم کو پانی لگاناان کے نزدیک خدا پر ستی کے خلاف تھا۔ جسم کی صفائی کو وہ روح کی نجاست سیمھتے تھے۔ سینٹ اتھاناسیوس بڑی عقیدت کے ساتھ سینٹ اینٹھنی کی یہ خوبی بیان کر تاہے کہ اس نے مرتے دم تک کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے۔ سینٹ ابر اہام جب سے داخل مسیحیت ہوا، پورے 50 سال اس نے نہ منہ دھویانہ پاؤں ۔ ایک مشہور راہبہ کنواری سلویانے عمر بھر اپنی انگیوں کے سواجسم کے کسی جھے پانی نہیں دھوئے، گئے دیا۔ ایک کانونٹ کی 130 راہبات کی تعریف میں لکھاہے کہ انہوں نے کبھی اپنے پاؤں نہیں دھوئے، اور عنسل کا تونام سن کر ہی ان کے بدن پر لرزہ چڑھ جاتا تھا۔
- (3) اس رہبانیت نے از دواجی زندگی کو عملاً بالکل حرام کر دیا اور نکاح کے رشتے کو کاٹ بھینکنے میں سخت بیدردی سے کام لیا۔ چو تھی اور یا نچویں صدی کی تمام مذہبی تحریریں اس خیال سے بھری ہوئی ہیں کہ تجر د سب سے بڑی اخلاقی قدر ہے ، اور عفت کے معنی بیہ ہیں کہ آدمی جنسی تعلق سے قطعی احتر از کرے خواہ وہ

میاں اور بیوی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ یا کیزہ روحانی زندگی کا کمال بیہ سمجھا جاتا تھا کہ آدمی اینے نفس کو بالکل مار دے اور اس میں جسمانی لذت کی کوئی خواہش تک باقی نہ حچوڑے۔ان لو گوں کے نزدیک خواہش کومار دینااس لیے ضروری تھا کہ اس سے حیوانیت کو تقویت پہنچتی ہے ، ان کے نز دیک لذت اور گناہ ہم معنی تھے، حتیٰ کہ مسرت بھی ان کی نگاہ میں خدا فراموشی کی متر ادف تھی۔ سینٹ باسل بنننے اور مسکرانے تک کو ممنوع قرار دیتاہے۔ان ہی تصورات کی بنایر عورت اور مر د کے در میان شادی کا تعلق ان کے ہاں قطعی نجس قرار یا گیا تھا۔ راہب کے لیے ضروری تھا کہ وہ شادی کرناتو در کنار ،عورت کی شکل تک نہ دیکھے ،اور اگر شادی شدہ ہو تو ہیوی کو حچوڑ کر نکل جائے۔ مر دوں کی طرح عور توں کے دل میں بھی پیر بات بٹھائی گئی تھی کہ وہ اگر آسانی باد شاہت میں داخل ہو ناچاہتی ہیں تو ہمیشہ کنواری رہیں ، اور شادی شدہ ہوں تو اپنے شوہر وں سے الگ ہو جائیں۔ سینٹ جِیر وم جبیبامتاز مسیحی عالم کہتاہے کہ جو عورت مسیح کی خاطر راہبہ بن کر ساری عمر کنواری رہے وہ مسیح کی دلہن ہے اور اس عورت کی مال کو خدا، یعنی مسیح، کی ساس-Mother) in-law of God) ہونے کا نثر ف حاصل ہے۔ ایک اور مقام پر سینٹ جیر وم کہتا ہے کہ "عفت کی کلہاڑی سے از دواجی تعلق کی لکڑی کو کاٹ بھینکنا سالک کا اولین کام ہے "۔ ان تعلیمات کی وجہ سے مذہبی جذبہ طاری ہونے کے بعد ایک مسیحی مر دیاایک مسیحی عورت پر اس کاپہلا اثریہ ہو تاتھا کہ اس کی خوش گوار از دواجی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی تھی۔اور چو نکہ مسحیت میں طلاق و تفریق کاراستہ بند تھا،اس لیے نکاح کے رشتے میں رہتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تھے۔ سینٹ نائلس St. Nilus دو بچوں کا باپ تھا۔ جب اس پر رہبانیت کا دورہ پڑا تو اس کی بیوی روتی رہ گئی اور وہ اس سے الگ ہو گیا۔ سینٹ اَمون (St. Ammon) نے شادی کی پہلی رات ہی اپنی دلہن کو از دواجی تعلق کی نجاست پر وعظ سنایا اور دونوں نے بالا تفاق طے کر لیا کہ جیتے جی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے۔ سینٹ ابراہام

شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہی حرکت سینٹ ایلیکسس (St. Alexis) نے کی۔اس طرح کے واقعات سے عیسائی اولیاء کے تذکرے بھرے پڑے ہیں۔ کلیسا کا نظام تین صدیوں تک اپنے حدود میں ان انتہا پیندانہ تصورات کی کسی نہ کسی طرح مز احمت کر تا رہا۔ اس زمانے میں ایک یا دری کے لیے مجر دہونالازم نہ تھا۔ اگر اس نے یا دری کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے شادی کرر کھی ہو تو وہ بیوی کے ساتھ رہ سکتا تھا، البتہ تقرر کے بعد شادی کرنااس کے لیے ممنوع تھا۔ نیز کسی ایسے شخص کو یا دری مقرر نہیں کیا جا سکتا تھا جس نے کسی ہیوہ یامطلقہ سے شادی کی ہو، یا جس کی دو ہیویاں ہوں ، یاجس کے گھر میں لونڈی ہو۔ رفتہ رفتہ چو تھی صدی میں یہ خیال بوری طرح زور پکڑ گیا کہ جو شخص کلیسا میں مذہبی خدمات انجام دیتا ہو اس کے لیے شادی شدہ ہونابڑی گھناؤنی بات ہے۔362 کی تنگرا کونسل (Council of Gengra) آخری مجلس تھی جس میں اس طرح کے خیالات کو خلاف مذہب ٹھیرایا گیا۔ مگراس کے تھوڑی ہی مدت بعد 386 کی رومن سیناڈ (Synod) نے تمام یا دریوں کو مشورہ دیا کہ وہ از دواجی تعلقات سے کنارہ کش رہیں ، اور دوسرے سال بوپ سائر پکیس (Siricius) نے تھم دیے دیا کہ جویا دری شادی کرہے، شادی شدہ ہونے کی صورت میں اپنی بیوی سے تعلق رکھے،اس کواس منصب سے معزول کر دیاجائے۔ سینٹ جیر وم ، سینٹ ایمبر وز ، اور سینٹ آ گسٹائن جیسے اکابر علماء نے بڑے زور شور سے اس فیصلے کی حمایت کی اور مھوڑی سے مز احمت کے بعد مغربی کلیسا میں یہ یوری شدت کے ساتھ نافذ ہو گیا۔ اس دور میں متعد د کو نسلیں ان شکایات پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوئیں کہ جولوگ پہلے سے شادی شدہ تھے وہ مذہبی خدمات پر مقرر ہونے کے بعد بھی اپنی بیویوں کے ساتھ " ناجائز " تعلقات رکھتے ہیں۔ آخر کار ان کی اصلاح کے لیے یہ قواعد بنائے گئے کہ وہ کھلے مقامات پر سوئیں ، اپنی بیو پوں سے تبھی علیحد گی میں نہ ملیں ، اور ان کی ملا قات کے وفت کم از کم دو آدمی موجود ہوں۔ سینٹ

گریگوری ایک پادری کی تعریف میں لکھتاہے کہ 40 سال تک وہ اپنی بیوی سے الگ رہاحتیٰ کہ مرتے وقت جب اس کی بیوی اس کے قریب گئی تواس نے کہا، عورت، دور ہٹ جا!

(4) سب سے زیادہ در دناک باب اس رہبانیت کا بیہ ہے کہ اس نے ماں باپ، بھائی بہنوں اور اولا دیک سے آدمی کارشتہ کاٹ دیا۔ مسیحی ولیوں کی نگاہ میں بیٹے کے لیے ماں باپ کی محبت، بھائی کے لیے بھائی بہنوں کی محبت، اور باپ کے لیے اولاد کی محبت بھی ایک گناہ تھی۔ ان نزدیک روحانی ترقی کے لیے یہ ناگزیر تھا کہ آدمی ان سارے تعلقات کو توڑ دے۔ مسیحی اولیاء کے تذکروں میں اس کے ایسے ایسے دل دوز واقعات ملتے ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کے لیے ضبط کر نامشکل ہو جاتا ہے۔ ایک راہب ایوا گریس (Evagrius) سالہاسال سے صحر امیں ریاضتیں کر رہا تھا۔ ایک روز رکا یک اس کے پاس اس کی ماں اور اس کے باپ کے خطوط پہنچے جو ہر سوں سے اس کی جدائی میں تڑی رہے تھے۔اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان خطوں کو پڑھ کر اس کے دل میں انسانی محبت کے جذبات نہ جاگ اٹھیں۔ اس نے ان کو کھولے بغیر فوراً آگ میں جھونک دیا۔ سینٹ تھیوڈورس کی ماں اور بہن بہت سے یا دریوں کے سفار شی خطوط لے کر اس خانقاہ میں پہنچیں جس میں وہ مقیم تھااور خواہش کی کہ وہ صرف ایک نظر بیٹے اور بھائی کو دیکھے لیں۔ مگر اس نے ان کے سامنے آنے تک سے انکار کر دیا۔ سینٹ مار کس (St. Marcus) کی ماں اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ میں گئی اور خانقاہ کے شیخ (Abbot) کی خوشامدیں کرکے اس کوراضی کیا کہ وہ بیٹے کو مال کے سامنے آنے کا حکم دے۔ مگر بیٹاکسی طرح ماں سے نہ ملنا جا ہتا تھا۔ آخر کار اس نے شیخ کے حکم کی تعمیل اس طرح کی کہ تجیس بدل کر ماں کے سامنے گیا اور آئکھیں بند کرلیں اس طرح نہ ماں نے بیٹے کو پہچانا، نہ بیٹے نے ماں کی شکل دیکھی۔ایک اور ولی سینٹ یوئمن (St. Poemen) اور اس کے 6 بھائی مصر کی ایک صحر ائی خانقاہ میں رہتے تھے۔ برسوں بعد ان کی بوڑھی ماں کو ان کا پیتہ معلوم ہوااور وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں بہنچی۔

بیٹے ماں کو دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر اپنے تجرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ماں باہر بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے چیخ چی کر کہا میں اس بڑھا ہے میں اتنی دور چل کر صرف تہہیں دیکھنے آئی ہوں ، تمہارا کیا نقصان ہو گا اگر میں تمہاری شکلیں دیکھ لوں۔ کیا میں تمہاری ماں نہیں ہوں ؟ مگر ان ولیوں نے دروازہ نہ کھولا اور ماں سے کہہ دیا کہ ہم تجھ سے خدا کے بال ملیں گے۔ اس سے بھی زیادہ در دناک قصہ سینٹ سیمیون اِسٹاکلا ٹمٹس (St. Simeon Stylites) کا ہے جو ماں باپ کو چھوڑ کر 27 سال غائب رہا۔ باپ اس کے غم میں مرگیا۔ ماں زندہ تھی بیٹے کی ولایت کے چر چے جب دور و نزدیک چیل گئے تو اس کو پیۃ چلا اس کے غم میں مرگیا۔ ماں زندہ تھی بیٹے کی ولایت کے چر چے جب دور و نزدیک چیل گئے تو اس کو پیۃ چلا امازت نہ تھی۔ اس نے ماری اس سے ملنے کے لیے اس کی خانقاہ پر پینچی ۔ مگر وہاں کسی عورت کو داخلے کی امازت نہ تھی۔ اس نے لاکھ منت ساجت کی کہ بیٹا یا تو اسے اندر بلالے یا باہر نکل کر اسے اپنی صورت دکھا اور آخر کار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے۔ ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور آخر کار وہیں لیٹ کر اس نے جان دے دی۔ تب ولی صاحب نکل کر آئے۔ ماں کی لاش پر آنسو بہائے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائی۔

الیی ہی بے دردی ان ولیوں نے بہنوں کے ساتھ اور اپنی اولاد کے ساتھ برتی۔ ایک شخص میوٹیس (Mutius) کا قصہ لکھاہے کہ وہ خوشحال آدمی تھا۔ یکا یک اس پر مذہبی جذبہ طاری ہوااور وہ اپنے 8 سال کے اکلوتے بیٹے کو لے کر ایک خانقاہ میں جا پہنچا۔ وہاں اس کی روحانی ترقی کے لیے ضروری تھا کہ وہ بیٹے ک محبت دل سے زکال دے۔ اس لیے پہلے تو بیٹے کو اس سے جدا کر دیا گیا۔ پھر اس کی آئکھوں کے سامنے ایک مدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بیچے پر کی جاتی رہی اور وہ سب کچھ دیکھتارہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ مدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بیچے پر کی جاتی رہی اور وہ سب کچھ دیکھتارہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ مدت تک طرح طرح کی سختیاں اس معصوم بیچے پر کی جاتی رہی اور وہ سب بیچھ دیکھتارہا۔ پھر خانقاہ کے شیخ اسے حکم دیا کہ اسے لے جاکر اپنے ہاتھ سے دریا میں چھینک دے۔ جب وہ اس حکم کی تعمیل کے لیے

بھی تیار ہو گیا تو عین اس وقت را ہبول نے بیچے کی جان بچائی جب وہ اسے دریا میں بھینکنے لگا تھا۔ اس کے بعد تسلیم کر لیا گیا کہ وہ واقعی مرتبہ ولایت کو پہنچ گیاہے۔

مسیحی رہبانیت کا نقطہِ نظر ان معاملات میں بیہ تھا کہ جو شخص خدا کی محبت چاہتا ہو اسے انسانی محبت کی وہ ساری زنجیریں کاٹ دینی چاہییں جو دنیامیں اس کو اپنے والدین، بھائی بہنوں اور بال بچوں کے ساتھ باند ھتی ہیں۔ سینٹ جیروم کہتاہے کہ "اگرچہ تیرانجنیجا تیرے گلے میں بانہیں ڈال کر تجھ سے لیٹے،اگر چہ تیری ماں اپنے دودھ کا واسطہ دے کر تجھے روکے ، اگر چہ تیر اباپ تجھے روکنے کے لیے تیرے آگے لیٹ جائے ، پھر بھی توسب کو چھوڑ کر اور باپ کے جسم کو روند کر ایک آنسو بہائے بغیر صلیب کے حجنڈے کی طرف دوڑ جا۔ اس معاملہ میں بے رحمی ہی تقویٰ ہے۔ "سینٹ گریگوری لکھتاہے کہ" ایک نوجوان راہب ماں باپ کی محبت دل سے نہ نکال سکااور ایک رات چیکے سے بھاگ کر ان سے مل آیا۔ خدانے اس قصور کی سزا اسے بیہ دی کہ خانقاہ واپس پہنچتے ہی وہ مر گیا۔اس کی لاش زمین میں دفن کی گئی توزمین نے اسے قبول نہ کیا۔ باربار قبر میں ڈالا جاتااور زمین اسے نکال کر چینک دیتی۔ آخر کار سینٹ بینیڈ کٹ نے اس کے سینے پر تبرک ر کھا تب قبر نے اسے قبول کیا"۔ ایک راہبہ کے بارے میں لکھاہے کہ وہ مرنے کے بعد تین دن عذاب میں اس لیے مبتلار ہی کہ وہ اپنی ماں کی محبت دل سے نہ نکال سکی تھی۔ ایک دلی کی تعریف میں لکھا ہے کہ اس نے تبھی اینے رشتہ داروں کے سواکسی کے ساتھ بے در دی نہیں برتی۔

(5) اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی، سنگد لی اور قساوت برتنے کی جومشق یہ لوگ کرتے سے اس کی وجہ سے ان کے انسانی جذبات مر جاتے تھے اور اس کا نتیجہ تھا کہ جن لوگوں سے انہیں مذہبی اختلاف ہو تا تھا ان کے مقابلے میں یہ ظلم وستم کی انتہا کر دیتے تھے۔ چوتھی صدی تک پہنچتے ہیں جے مسحیت میں 80 فرقے بیدا ہو چکے تھے۔ سینٹ آگٹائن نے اپنے زمانے میں 88 فرقے گنائے ہیں۔ یہ

فرقے ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت رکھتے تھے۔اس نفرت کی آگ کو بھٹر کانے والے بھی راہب ہی تھے اور اس آگ میں مخالف گروہوں کو جلا کر خاک کر دینے کی کو ششوں میں بھی راہب ہی پیش پیش ہوتے تھے۔اسکندریہ اس فرقہ وارانہ کشکش کا ایک بڑا اکھاڑا تھا۔وہاں پہلے ایرین (Arian) فرقے کے بشپ نے اتھاناسیوس کی یارٹی پر حملہ کیا، اس کی خانقاہوں سے کنواری راہبات بکڑ بکڑ نکالی گئیں، ان کو نگا کر کے خار دار شاخوں سے پٹیا گیا اور ان کے جسم پر داغ لگائے گئے تا کہ وہ اپنے عقیدے سے توبہ کریں۔ بھر جب مصرمیں کیتھولک گروہ کو غلبہ حاصل ہواتواس نے ایرین فرقے کے خلاف یہی سب کچھ کیا، حتیٰ کہ غالب خیال یہ ہے کہ خود ایریس (Arius) کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ اسی اسکندریہ میں ایک مرتبہ سینٹ سائزل (St. Cyril) کے مریدرا ہوں نے ہنگامہ عظیم بریا کیا، یہاں تک کہ مخالف فرقے کی ایک را ہبہ کو پکڑ کر اپنے کلیسامیں لے گئے،اسے قتل کیا،اس کی لاش کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالی اور پھر اسے آگ میں جھونک دیا۔ روم کاحال بھی اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ 366 میں پوپ لبیریس (Liberius) کی وفات پر دو گروہوں نے پایائی کے لیے اپنے اپنے امید وار کھڑے کیے۔ دونوں کے در میان سخت خونریزی ہوئی۔ حتیٰ کہ ایک دن میں صرف ایک چرچ سے 137 لاشیں نکالی گئیں۔

(6) اس ترک و تجرید اور فقر و درویش کے ساتھ دولت دنیا سمیٹنے میں بھی کمی نہ کی گئے۔ پانچویں صدی کے آغاز ہی میں حالت بیہ ہو پچکی تھی کہ روم کا بشپ باد شاہوں کی طرح اپنے محل میں رہتا تھا اور اس کی سواری جب شہر میں نکلتی تھی تو اس کے ٹھاٹھ باٹھ قیصر کی سواری سے کم نہ ہوتے تھے۔ سینٹ جیروم اپنے زمانے (چو تھی صدی کے آخری دور) میں شکایت کرتا ہے کہ بہت سے بشپوں کی دعو تیں اپنی شان میں گور نروں کی دعو توں کو شرماتی ہیں۔ خانقا ہوں اور کنیسوں کی طرف دولت کا بیہ بہاؤ ساتویں صدی (نزول قرآن کے زمانے) تک پہنچتے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بیہ بات عوام کے ذہمی نشین کر ادی گئی تھی کہ جس نانے) تک پہنچتے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بیہ بات عوام کے ذہمی نشین کر ادی گئی تھی کہ جس

کسی سے کوئی گناہ عظیم سر زد ہو جائے اس کی شخشش کسی نہ کسی ولی کی درگاہ پر نذرانہ چڑھانے ، پاکسی خانقاہ یا چرچ کو جھینٹ دینے ہی سے ہو سکتی ہے۔اس کے بعد وہی دنیارا ہبوں کے قدموں میں آرہی جس سے فرار ان کاطرہ امتیاز تھا۔خاص طور پر جو چیز اس تنزل کی موجب ہوئی وہ بیہ تھی کہ راہبوں کی غیر معمولی ریاضتیں اور ان کی نفس کشی کے کمالات دیکھ کر جب عوام میں ان کے لیے بے پناہ عقیدت پیدا ہو گئی تو بہت سے د نیا پرست لوگ لباس درولیثی پہن کر راہبوں کے گروہ میں داخل ہو گئے اور انہوں نے ترک د نیا کے تجیس میں جلب د نیاکاکاروبار ایساج کا یا کہ بڑے بڑے طالبین د نیاان سے مات کھا گئے۔ (7) عفت کے معاملہ میں بھی فطرت سے لڑ کر رہبانیت نے بارہا شکست کھائی اور جب شکست کھائی تو بری طرح کھائی۔ خانقاہوں میں نفس کُشی کی پچھ مشقیں ایسی بھی تھیں جن میں راہب اور راہبات مل کر ایک ہی جگہ رہتے تھے اور بسااو قات ذرازیادہ مشق کرنے کے لیے ایک ہی بستریر رات گزارتے تھے۔ مشہور راہب سینٹ ایوا گریس (St. Evagrius) بڑی تعریف کے ساتھ فلسطین کے ان راہبوں کے ضبط نفس کا ذکر کرتاہے جو"اینے جذبات پر اتنا قابو پاگئے تھے کہ عور توں کے ساتھ یک جاغسل کرتے تھے اور ان کی دید سے ، ان کے کمس سے ، حتیٰ کہ ان کے ساتھ ہم آغوشی سے بھی ان کے اوپر فطرت غلبہ نہ یاتی تھی "غُسَل اگر چہ رہبانیت میں سخت ناپسندیدہ تھا گر نفس کشی کی مشق کے لیے اس طرح کے غسل بھی کر لیے جاتے تھے۔ آخر کاراسی فلسطین کے متعلق نیسا (Nyssa) کاسینٹ گریگوری متوفی 396 لکھتا ہے کہ وہ بد کر داری کا اڈابن گیاہے۔انسانی فطرت تبھی ان لو گوں سے انتقام لیے بغیر نہیں رہتی جو اس سے جنگ کریں۔ رہبانیت اس سے لڑ کر بالآخر بداخلاقی کے جس گڑھے میں جاگری اس کی داستان آٹھویں صدی سے گیار ہویں صدی عیسوی تک کی مذہبی تاریخ کابد نمائزین داغ ہے۔ دسویں صدی کا ایک اطالوی بشب لکھتاہے کہ"اگر چرچ میں مذہبی خدمات انجام دینے والوں کے خلاف بد چکنی کی سزائیں نافذ کرنے کا

قانون عملاً جاری کر دیاجائے تو لڑکوں کے سواکوئی سزاسے نہ نیج سکے گا، اور اگر حرامی بچوں کو بھی مذہبی خدمات سے الگ کر دینے کا قاعدہ نافذ کیا جائے تو شاید چرچ کے خاد موں میں کوئی لڑکا تک باتی نہ رہے "۔ قرون متوسطہ کے مصنفین کی کتابیں ان شکایتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ راہبات کی خانقاہیں بداخلاقی کے چکے بن گئی ہیں، ان کی چار دیواریوں میں نوزائیدہ بچوں کا قتل عام ہورہاہے، پادریوں اور چرچ کے مذہبی کارکنوں میں محرمات تک سے ناجائز تعلقات اور خانقاہوں میں خلاف وضع فطری جرائم تک بھیل گئے ہیں، اور کلیساؤں میں اعتراف گناہ (Confession) کی رسم بد کر داری کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہے۔ ان تفصیلات سے صحیح طور پر اندازہ کیا جاسکتاہے کہ قرآن مجید یہاں رہبانیت کی بدعت ایجاد کرنے اور پھر اس کاحق ادانہ کرنے کاذکر کرکے مسجیت کے کس بگاڑی طرف اشارہ کر رہاہے۔

## سورةالحديدحاشيهنمبر: 55 🖎

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہاں یّا گُیْها اللّٰدِیْنَ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کے در میان اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اب محمد مُنافید این ان لوگوں سے ہے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ ان سے فرما یا جارہا ہے کہ اب محمد مُنافید مُر الجر ایمان لاؤ ہر ایمان لاؤ ہر ایمان اور موسر الجر ایمان اور محمد گا۔ دوسر اگروہ کہتا ہے کہ یہ خطاب محمد مُنافید مِنافید مُنافید مُنافید

بسحب "اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے سابق نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر محمد (سکی ایمان کے آیا" ( بخاری و مسلم )۔ دوسری تفسیر کی تائید سورہ سبا کی آیت 37 کرتی ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین صالحین کے لیے دو گنا اجر ہے۔ دلیل کے اعتبار سے دونوں تفسیر وں کا وزن مساوی ہے۔ لیکن آگے کے مضمون پر غور کیا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ دوسری تفسیر ہی اس مقام سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے ، بلکہ در حقیقت اس سورت کا پورا مضمون از اول تا آخر اسی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ شروع سے اس سورت کے خاطب وہی لوگ ہیں جورسول اللہ سکی الیہ میں گئی کے مسالت کا اقر ارکر کے داخل اسلام ہوئے تھے، اور پوری سورت میں انہی کوید دعوت دی گئی ہے کہ وہ محض زبان کے مومن نہ بنیں بلکہ اخلاص کے ساتھ سے دل سے ایمان لائیں۔

### سورةالحديدحاشيهنمبر: 56 🔼

یعنی دنیامیں علم وبصیرت کاوہ نور عطافر مائے گاجس کی روشنی میں تم کو قدم قدم پر صاف نظر آتارہے گا کہ زندگی کے مختلف معاملات میں جاہلیت کی ٹیڑھی راہوں کے در میان اسلام کی سیدھی راہ کونسی ہے۔اور آخرت میں وہ نور بخشے گاجس کاذکر آیت 12 میں گزر چکاہے۔

# سورةالحديدحاشيهنمبر: 57 ▲

یعنی ایمان کے تقاضے بورے کرنے کی مخلصانہ کوشش کے باوجود بشری کمزوریوں کی بنا پر جو قصور بھی تم سے سرزد ہو جائیں ان سے در گزر فرمائے گا، اور وہ قصور بھی معاف کرے گا جو ایمان لانے سے پہلے جاہلیت کی حالت میں تم سے سرزد ہوئے تھے۔